Presented by: https://jafrilibrary.com/

اصول عقائد ( چالیس اساق میں)

شنج على اصغر قائمي

مترجم :سید مبین حیدررضوی

مجمع جهانى ابل بيت عليهم السلام

۲

#### فھرىت مطالب

| 11                                              | تر <i>ت اول</i>                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                 | <i></i>                                |
|                                                 |                                        |
| 14                                              |                                        |
| <i>,</i>                                        | - تفكر محر                             |
|                                                 |                                        |
|                                                 |                                        |
| I <b>&lt;</b>                                   | پچ <sub>ھ</sub> اپنی بات               |
|                                                 | •                                      |
|                                                 |                                        |
| 19                                              | پهلا سق                                |
| , ,                                             | <u> </u>                               |
|                                                 |                                        |
| 10                                              | اعتقادی مباحث کی اہمیت علم عقائد       |
| <del>                                    </del> | العقادي ترباطت في الهيث من عقائد       |
|                                                 | '                                      |
|                                                 |                                        |
| ۲۳                                              | سوالات                                 |
|                                                 |                                        |
|                                                 |                                        |
| r (*                                            | دوسراسق                                |
| , i                                             | <u> </u>                               |
|                                                 |                                        |
|                                                 | توحید فطری                             |
| <u> ۲۲</u>                                      | توخيد نظري                             |
|                                                 |                                        |
|                                                 |                                        |
| ΓΛ                                              | سوالا <b>ت</b>                         |
|                                                 |                                        |
|                                                 |                                        |
| ra                                              | نيسرا سق                               |
| , , ,                                           | <u> </u>                               |
|                                                 |                                        |
| ۲۵                                              | و جو د انبان میں خدا کی نشانیاں        |
| 「                                               | وبود احاق میں حدا می حایا ک            |
|                                                 |                                        |
|                                                 |                                        |
| <u> </u>                                        | سوا لا ت                               |
|                                                 |                                        |
|                                                 |                                        |
| ٣۵                                              | چوتھا سق                               |
| ,                                               |                                        |
|                                                 |                                        |
| w.x.                                            | آفاق میں خدا کی نشانیاں (فصل اول )     |
| Γω                                              | ا قاق مین حدا می نتا تیاں کر اس اول کا |

| ٣٧         | سوالات                             |
|------------|------------------------------------|
| <b>Υ</b> Λ | يا نچواں سِق                       |
| ٣٨         | آفاق میں خدا کی نشانیاں (فصل دوم ) |
|            | سوالات                             |
| ٣٣         | چھٹا سِق                           |
| ۲۳         | برما ن نظم                         |
| ۲٦         | سوالات                             |
| ٣٤         | ىا توان س <u>ق</u>                 |
| ٣٧         | توحید اور خدا کی یکتا ئی           |
| ۵۱         | سوالات                             |
| ۵۲         | آٹھواں سق                          |
| ۵۲         | صفات خدا (فصل اول )                |
| ۵۲         | سوالات                             |
|            | نواں سبق                           |
| ۵۵         | صفات خدا وند (فصل دوم )            |

| ۵۸        | سوالات                           |
|-----------|----------------------------------|
| ۵٩        | د سوال سبق                       |
| ۵٩        | صفات سلبيد                       |
| ٦٣        | سوا لات                          |
| ٦٣        | گيار ہواں سق                     |
| ٦٢        | عدل الٰهی اصول دین کی دو سری قیم |
| ζ         | سوالات                           |
| <u>۲۲</u> | تير ہواں سق                      |
| ζ٢        | مصائب وبلیات کا فلیفه (حصه دوم ) |
| ۷۵        | پود ہوا ل سق<br>                 |
| ۷۵        | اختیار او رمیا نه روی            |
| ζΛ        | سوالات                           |
| <b>49</b> | پندر ہواں سبق                    |
| <b>49</b> | نبوت عامه (پهلی فصل )            |
| Λ٢        | سوالات                           |

| ۸۳    | <i>پولھوا</i> ں سبق     |
|-------|-------------------------|
| Λ٣    | نبوت عامه ( دوسری فصل ) |
| A7    | يوا لات                 |
| Λζ    | ستر ہمواں سق            |
| Λζ    | نبوت عامه (تیسری فصل )  |
| 9     | <i>حوا</i> لات          |
| 91    | اٹھارواں سبق            |
| 91    | نبوت عامه (چوتھی فصل )  |
| 90    | <i>حوا</i> لات          |
| 97    | انيوال سق               |
| 97    | نبوت عامه (پانچویں فصل) |
| 99    | موا لا ت                |
| J • • | بيوال سق                |
| J + + | نبوت عامه (چھٹی فصل )   |
| 1+7   | يوا لات                 |

ç

| 1 • † •           | اكيسوال سبق            |
|-------------------|------------------------|
| J+t*              | نبوت خاصه (پهلی فصل )  |
| J• A              | <i>حوا</i> لات         |
| 1•9               | بائميوان سبق           |
| J•9               | نبوت خاصه ( دوسراباب ) |
|                   | سوا لات                |
| !!T               | تيئىوا ں سبق           |
| //T               | ا مامت                 |
| //T               | <i>بوا</i> لات         |
| <b>\(\sigma\)</b> | چوبیواں سبق            |
| <b>\( \lambda</b> | عصمت ا و رعلم ا مامت   |
| JT1               | يوا لات                |
| 177               | پچيسوال سق             |
| 177               | ا مامت خاصه            |
| 177               | يوا لات                |

| 17 4  | چھیپواں سق                            |
|-------|---------------------------------------|
| 17 4  | قرآن اور مولائے کا ئنات کی امامت      |
| 171   | سوالات                                |
| ITT   | ىتائميوان سبق                         |
| 177   | مولائے کا ئنا ت کیا                   |
| IM    | موالات                                |
| IT4   | ائھائمیواں سق                         |
| 154   | حضرت مهدی.(قیم اول )                  |
| I [ ] | موا لات                               |
| IPT   | امام زمانہ کے شکل و ثائل (دوسری فصل ) |
| I ~ ~ | موا لات                               |
| Ira   | انتيوال سبق                           |
| Ira   | ولايت فقيه                            |
| 16.4  | سوالات                                |
| 12.   | ت <u>ي</u> وان سبق                    |

| 1 <b>2</b> • | معا د                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 1ar          | سوالات                                                      |
| 18~          | اثبات قيامت پر قرآنی دليليں                                 |
| 104          | سوالات                                                      |
| 12 1         | بتيوان سق                                                   |
| ΙΔΛ          | معاد اور فلىفدء                                             |
| 171          | سوالات                                                      |
| 177          | ىيىتىوال س <u>بق</u>                                        |
| 177          | بقاء روح کی دلیل                                            |
| IT &         | سوالات                                                      |
| 177          | چوتمواں سق                                                  |
| 177          | معاد جمانی اورروحانی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| Ι٦Λ          | سوالات                                                      |
| 179          | پیتیواں سق<br>                                              |
| 179          | برزخ یا قیامت صغری                                          |

| 1 <b>&lt;</b> T | سوالات                                   |
|-----------------|------------------------------------------|
| I<              | چھتیواں سق                               |
| 1 <b>4 /</b>    | صور کا پھونکنا ،اور نامۂ اعال            |
| 144             | سوالات                                   |
| ΙζΛ             | ليتيوال سبق                              |
| ΙζΛ             | قیامت کے گواہ اور اعال کا ترازو          |
| IA ~            | <i>بوا</i> لات                           |
|                 | اڑتیواں سق                               |
| IAY             | قیامت میں کس چیز کے بارے میں موال ہوگا ؟ |
| 1/4             | سوا لات                                  |
| 19 •            | انتا ليبوال سبق                          |
| 19 •            | بهثت اور ا بل بهثت، جنم اور جهنمی        |
| 197             | سوالات                                   |
| 19 4            | چالىبوال سقى                             |
| 19 <            | شفاعت                                    |

٢٠١.....

Presented by: https://jafrilibrary.com/

| T-I    | , <u>J</u> | 11 |
|--------|------------|----|
|        |            |    |
|        |            |    |
| وما خذ | بع         | ا! |

### حرف اول

جب آفتاب عالم تاب افق پر نمودار ہوتا ہے کائنات کی ہر چیزاپنی صلاحیت و ظرفیت کے مطابق اس سے فیضیاب ہوتی ہے حتی
تنصے نصحے بودے اس کی کرنوں سے سبزی حاصل کرتے اور غنچہ و کلیاں رنگ ونکھار پیدا کرلیتی ہیں تاریکیاں کا فور اور کوچہ وراہ
اجالوں سے پرنور ہوجا تے ہیں، چنا نچہ متمدن دنیا سے دور عرب کی سنگلاخ وا دیوں میں قدرت کی فیاضیوں سے جس وقت اسلام کا
مورج طلوع ہوا، دنیا کی ہر فرد اور ہر قوم نے قوت و قابلیت کے اعتبار سے فیض اٹھایا۔

اسلام کے مبلغ وموسس سرور کائنات حضرت مجمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم غار حراء سے مثعل حق لے کر آئے اور علم وآگہی کی پیاسی اس دنیا کو چشمہء و حق وحقیقت سے سیراب کر دیا ،آپ کے تام الهی پیغامات ایک ایک عقیدہ اور ایک ایک عل فطرت انسانی سے ہم آہنگ ارتقائے بشریت کی ضرورت تھا ،اس لئے ۲۳ برس کے مخصر عرصے میں ہی اسلام کی عالمتاب شعاصیں ہر طرف پھیل گئیں اور اس وقت دنیا پر حکمرال ایران وروم کی قدیم تہذیبیں اسلامی قدروں کے سامنے مانہ پڑگئیں ،وہ تهذیبی اصنام جو صرف دیکھنے میں ایچھوٹھی گئیں ،وہ تهذیبی اصنام جو صرف دیکھنے میں ایچھوٹھی میں ایچھوٹھی گئیں مدی سے بھی کم مدت میں اسلام نے مذہب عقل وآگہی سے رو برو ہونے کی توانائی کھو دیتے میں ۔ یہی وجہ ہے کہ ایک چھوٹھا ئی صدی سے بھی کم مدت میں اسلام نے تام ادیان ویذا ہب اور تہذیب وروایات پر غلبہ حاصل کرایا ۔

اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ گرانبہا میراث کہ جس کی اہل پیٹ اور ان کے پیروں نے خود کو طوفانی خطرات سے گزار کر حفاظت وپا ببانی کی ہے وقت کے ہاتھوں خود فرزندان اسلام کی بے توجی اور ناقدری کے سبب ایک طویل عرصے کے لئے تنکنائیوں کا شکا رہوکراپنی عمومی افادیت کو عام کرنے سے محروم کر دی گئی تھی پھر بھی حکومت وبیاست کے عتاب کی پرواکئے بغیر مکتب اہل بیت نے اپنا چشمہ فیض جاری رکھا اور چودہ سو سال کے عرصے میں بہت سے ایسے جلیل القدر علماء

ودا نثور دنیائے اسلام کو تقدیم کئے جنہوں نے بیرونی افخار ونظریات سے متاثر اسلام وقرآن مخالف فکری ونظری موجوں کی زد پر
اپنی حق آگین تحریروں اور تقریروں سے مکتب اسلام کی پشت پناہی کی ہے اور ہر دوراور ہر زمانے میں ہرقیم کے شکوک وشہات کا
ازالد کیا ہے بناص طور پر عصر حاضر میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ساری دنیا کی نگا میں ایک بار پھر اسلام و قرآن اور مکتب
اٹل بیت علیم السلام کی طرف اٹھی اور گڑی ہوئی میں ،دشمنان اسلام اس فکری و معنوی قوت واقتدار کو توڑنے کے لئے اور
دوستداران اسلام اس مذہبی اور ثقافتی موج کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے اور کا میاب وکا مراں زندگی حاصل کرنے کے لئے بے چین
وب تاب میں یہ زمانہ علمی اور فکری مقابلے کا زمانہ ہے اور جو مکتب بھی تبلیغ اور نشر وا طاعت کے بهمتر طریقوں سے فائدہ اٹھاکر
انسانی عقل وشعور کو جذب کرنے والے افخار و نظریات دنیاتک پہنچائے گا ،وہ اس میدان میں آگے نکل جائے گا ۔

(عالمی ابل بیت کونس) مجمع جانی ابل بیت علیم السلام نے بھی معلمانوں خاص طور پر ابل بیت عصت وطہارت کے پیرووں

کے درمیان ہم فکری ویکہتی کو فروغ دینا وقت کی ایک اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے اس راو میں قدم اٹھا یا ہے کہ اس نورانی

تربک میں صد لے کر بہتر انداز سے اپنا فریضہ ادا کرے تاکہ موجودہ دنیائے بشریت ہو قرآن وعترت کے صاف وشفاف
معارف کی پیای ہے زیادہ سے زیادہ عثق ومعنومت سے سرطار اسلام کے اس کمتب عرفان وولامت سے سراب ہو سکے بہیں
معارف کی پیای ہے نیادہ عثق ومعنومت سے سرطار اسلام کے اس کمتب عرفان وولامت سے سراب ہو سکے بہیں
یقین ہے عقل وخرد پر اتوار ماہر انداز میں اگر ابل بیت، عصت وطارت کی ثقافت کو عام کیا جائے اور حریت ویداری کے
علمبر دار خاندان نبوت ورسالت کی جاوداں میراث اپنے صحیح خدوخال میں دنیا تک پہنچادی جائے تواخلاق وانیانیت کے دشمن
مانا نبت کے شکا ر سامراجی خوں خواروں کی نام نباد تہذیب وثقافت اور عصرحاضر کی ترتی یافتہ جالت سے سمکی ماندی آدمیت کو
امن و نجات کی دعوتوں کے ذریعہ امام عصر (غج) کی عالمی حکومت کے استقبال کے لئے تیار کیا جاسکتا ہے ۔
ہم اس راہ میں تام علمی و تحقیقی کوشٹوں کے لئے مختقین ومصنفین کے فکر گزار میں اور خود کو مؤلفین و متر جمین کا ادنی خدمتی رتسور

#### Presented by: https://jafrilibrary.com/

۱۳

کی گرانقدر کتاب'' اصول عقائد'' کو جناب مولانا سید مبین حیدر رضوی نے اردو زبان میں اپنے ترجمہ سے آراسة کیا ہے جس کے لئے ہم دونوں کے شکر گزار میں اور مزید توفیقات کے آرزومند میں اسی معزل میں ہم اپنے تام دوستوں اور معاونین کا بھی صمیم قلب سے شکریہ اداکرتے میں کہ جنوں نے اس کتاب کے منظر عام تک آنے میں کسی بھی عنوان سے زحمت اٹھا ئی ہے ، خدا کرے کہ ثقافتی میدان میں یہ ادنیٰ جاد رصائے مولی کا باعث قرار پائے ۔

والسلام مع الأكرام

مدير امور ثقافت، مجمع جهانی ابل بيت عليهم السلام

14

# انتساب

میں اپنی اس ا دنیٰ کو شش کو مگل مقصد حسینی ، بطلهٔ کربلا ثانی زہرا ، حضرت زینب کبری سلام الله علیها کی پاک بارگاه میں پیش کر کے مضرت زینب کبری سلام الله علیها کی پاک بارگاه میں پیش کر کے شرف قبولیت کامتمنی ہوں۔

سید مین حیدر رضوی

مقدمه

## بسم الله الرّحمٰن الرّحيم

ؤ بہ نتھیں اٹھ لیڈ رَبِ العالمین و صلیٰ اللہ علیٰ بیڈنا وآلہ الطیمین الطاهرین لا میمّا بقیۃ اللہ فی الاً رضین و لعۃ اللہ علیٰ أعداءهم و مخالفیهم أجمعین من اآان الیٰ قیام یوم الذین \_اصول عقائہ دین اسلام کی اساس اور بنیاد ہے، ہر مسلمان کے عقیدہ کودلیل و برہان پر مبنی ہونا چاہئے ۔ اسی لئے اسلام کی عقیم دانشمنہ ہمتیوں نے صدیوں بہتاہے ہی عقیہ تی سائل کی تبیین و تشریح کی ہے اور آج بھی ان کے قیمی آثار و خدمات ہارے درمیان موجود میں ۔ تقریباً دس سال کا عرصہ گذر پچکا ہے کہ حقیر بدیریت حوزہ علیہ قم کے پروگراموں کے تحت اصول عقائہ کے تدریبی فرائض کو انجام دے رہا ہے۔ اسی دوران ایک کتا بچہ تیار کیا ہو (توحید تا معاد) عقائہ پر مثل تھا اور طلاب کی خدمت میں پیش کیا ،اس کتا بچہ کی تیاری کے لئے میں نے عقائہ کی متعدد جدید و قدیم کتب کا بغور مطالعہ کیا اور وہ سائل ہو جوان طلاب کے لئے مفید و موثر تھے ان کا انتخاب کیا ۔

اس کتا بچہ پر میں نے بارہا تجدید نظر کی اور صدام کا ن اس کی خا میوں کو دور کیا، بات یہا ں تک آ پنچی کہ بعض مؤلین و اساتید و طلاب نے اس بات کی رائے دی کہ یہ چھپ جائے تو بہتر ہوگا، خدا کا ظکر ہے کہ ان کے آراء نے علی جا مہ پہنا اور یہ کتا ہو چالیس اساق پر مش ہے حب ذیل خصوصیات کے ساتھ آپ کے ہا تھوں میں ہے ،ہم اس بات کی امید کرتے میں کہ یہ خدمت حضرت بنیۃ اللہ الاعظم عجل اللہ فرجہ ۔ کی تائید سے شرفیاب ہو سکے ۔ ا۔ چونکداس کتاب کی تدوین کے لئے دسیوں جدید و قدیم عقائد می کتب بنیۃ اللہ الاعظم عجل اللہ فرجہ ۔ کی تائید سے شرفیاب ہو سکے ۔ ا۔ چونکداس کتا ہی تدوین کے لئے دسیوں جدید و قدیم عقائد می کتب کا مطالعہ کیا گیا ہے اور ان سے خاطر خواہ استفادہ کیا گیا ہے نیزاس بات کی سعی چیم کی گئی ہے کہ ہر کتا ہی خصوصیت کا خیال کرتے ہوئے اس کے پچیدہ مسائل اور مشخل عبا رتوں سے پر ہیز کیا جائے ۔ ۲۔ باوجود یکہ اس کتا ہے کہ اساق نیا بت سادہ و مسلیس اور عام فیم زبان میں عام لوگوں کے لئے مرتب کئے میں، اس میں عقلی و نقلی دلائل کا بھر پور سا را لیا گیا ہے نیز وہ نوجوان

و جو ان جو عقیدتی مبائل کو تقلید سے ہٹ کر تحقیق کی رو سے ماننا اور سمجھنا چاہتے میں ان کے لئے نہایت تسلی بخش اسلو ب کو اپنایا گیا ہے اور ثقل و سنگینی سے قطعی پر ہیز کیا گیا ہے ۔

۳۔ یہ کتاب جوان طلاب کے درمیان کئی برسوں کے تجربہ کے بعد وجو د میں آئی ہے لہٰذا ایام تبلیغ میں مبلغین کے لئے کلاس داری نیز دیگر امور میں نفع بخش ثابت ہوگی ۔

۷۔ اس کتاب میں اس بات کی کو شش کی گئی ہے کہ عقید تی پنجگا نہ اصولوں سے متعلق جو سوال پیدا ہوتے ہیں ان کا مدلّل جواب دیا جا سکے ۔

۵۔ آخر میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس کتاب میں متعدد کتب سے استفادہ کیا گیا ہے جن کا تذکرہ حب ضرورت کیا گیا ہے ،بعض مواقع پر ان کتابوں کی عین عبارت کو بھی نقل کیا گیا ہے ہم ان مؤلفین کی زجات و خدمات کے مرہو ن و مدیو ن میں۔ اساتید و علم دوست افراد سے اس بات کی توقع ہے کہ اپنے مفید مثوروں سے ہم کو ضرور آگا ہ فرمائیں گے تاکہ آئندہ طباعت میں اس کی اصلاح ہو سکے ۔وما توفیقی الا باللہ توکات علیہ وألیہ أنیب

اصغر قائمي حوزه علميه قم

## کچھ اپنی بات

تام تعریف اس خدا کے لئے جس نے بادیوں کو خلق کیا تاکہ لوگ صراط متقیم پر گامزن رہ سکیں ،درود پاک رسول وآل رسول پر جو
است وسطیٰ، خیر البریۃ ائد ہدیٰ اور کا ثنات کے لئے بایۂ رحمت اور سبب ہدایت ہیں، جن کی کرم فرمائیوں کے سبب آج دنیا میں خدا کا دین باقی ہے دنیا کے کئی گوشہ وکنار کا رہنے والا ہو کئی طبقہ سے اس کا تعلق ہو ، ایک چیز جوہلا تفریق ہر انسان میں پائی جاتی ہے وہ ہے فطرت اور فطری تقاضے ،جس کا پہلا قدم ،ضرورت مذہب ہے ۔ اس کو کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے مذہب در حقیقت انسانی کامیاب زندگی کے لائحہ علی کا نام ہے ۔ اب موال یہ ہے کہ یہ دین بیا دھر م یا مذہب ، فعدا ساختہ ہیا خود ساختہ مشکلہ حقیقت انسانی کامیاب زندگی کے لائحہ علی کا نام ہے ۔ اب موال یہ ہے کہ یہ دین بیا دھر م یا مذہب ،فعدا ساخت ہیا خود ساختہ مشکلہ کی وضاحت لنظوں سے واضح ہے : آج کی ترقی یافتہ دنیا میں ،نظریہ وعقیدہ کی جنگ ہے اب جنگ اسلوں کی کم ، نظریات وعائد کی ناموں سے کہ اگر زیادہ ہے ، اس جنگ میں ہر شخص اپنے تریف پر اپنے عقائد کی تبھین نہیں تحمیل چاہتا ہے ، کیکن عدل وانصاف کا تفاضا یہ ہے کہ اگر آپ کے نظریات صحیح اور معقول میں تواس کو دلیل وبرہان کے ذریعہ پیش کریں نہ کہ سر تصویل ...

آپ کے نظریات صحیح اور معقول میں تواس کو دلیل وبرہان کے ذریعہ پیش کریں نہ کہ سر تصویل ...

اور یہ ختیت ہے کہ حق کا جادو ہمیشہ سر پڑھ کر بولتا ہے کہا جا تاہے کہ ''انسان کے عل میں اس کاعتیدہ دخیل ہوتا ہے ''۔ اگر انسان کا عقیدہ اس کے جذبات او را صابات وذہنی ایج کی بنا پر ہے تو اس کے اعال کا رنگ ڈھنگ دوسرا ہوگا ، کین اگر اس کے عقائد آ مانی تائیدا ت کے عقائد آ مانی تائیدا ت کے حقائد آ مانی تائیدا ت کے حقائد آ مانی تائیدا ت کے حقائد آ مانی تائیدا ہے ہوں گے تو اس کے اعال ور فتار وکر دار میں الٰمی رنگ جلوہ نا ہوگا ،اس دور میں تو ہر شخص یہ کہہ کر اپنا قد او ننچا کرنا چاہتا ہے کہ '' صاحب اہم تو کتا ہے ،حدیث اور مجتد کچھ نہیں جانتے ہا را عقیدہ یہ کہتا ہے!! ''، '' ایسا ہے جناب میں روایت و تاریخ کی بات نہیں جانتا ،میری نظر میں اور میرے عقیدہ کے حاب سے تویوں ہے!! '' ۔ ظاہر سی بات ہے جہاں الٰمی نظام میں ،میں ،ہم ،کا دخل ہوجائے گا وہاں للبیت کتنی باقی رہے گی اس کا فیصلہ تو صاحبان عقل ہی کر سکتے ہیں ،ضروری ہے کہ دین میں ''میں اور ہم ''ند آئے اور خالص رہے ،تو خالص دین کہا ں تلاش کریں؟ ۔ خالص دین انبیاء ومرسلین واوصیاء الٰمی سے لیں ،خدا نے دین اسلام کو صاحبان کتا ہو شریعت رسولوں کے ذریعہ ہم تک پہنچایا ہے اماموں نے اس کو بچایا ،اور اس کی

مکل تشریح وتفسیر کی ہے ،اور زمانہ غیبت میں ،علماء کرام نہایت ہی جانفشانی سے اس کو نسلاً بعد نسل منتقل کرتے رہے ہیں ،خدا ان کی ارواح طیبہ پر نزول رحمت فرمائے آمین \_ یہ کتاب جو آپ کے ہاتھوں میں ہے اس کو حبتا لاسلام والمسلمین جناب اصغر قائمی استا د حوزہ علمیہ قم نے مرتب فرمایا ہے جس کانام (اصول عقائدہے) ہم نے بھی اس کا اردو ترجمہ ''اصول عقائد'' ہی کیاہے ۔ عقائد کے عنوان سے سر دست متعدد علماء کی کتابیں موجودومقبول میں کیکن جو بات اس کتاب کو دیگر کتب سے متاز کر دیتی ہے وہ اس کی سلاست وعام فهم دلیل اور طرز بیان ہے ،جس کو ہر طبقہ اور ہر فکر کاانیان پڑھ اور سمجھ سکتا ہے ۔اس کتاب میں نہ ہی پیچیدہ فلنمی اصطلاحیں اشعال کی گئیں میں اور نہ ہی ہے جاغرب اور غرب زدہ افراد کے نظریات کا کھوکھلاسہارا لے کر خود کو بہت ہی روش فکر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ عتید ۂ معاد ، برزخ ، حقیقت روح ، جیسے پیچیدہ مبائل کو نہایت ہی خوش اسلوبی سے دلیلوں کے ساتھ پیش کیا ہے۔ نیز اختلافی عقائد کو بہت برملا بیان کیاہے اس کی افادیت کا علم تو اس کے مطالعہ کے بعد ہی ہوگا ۔ میں عزیزالقلب حجۃ الاسلام والمسلمین جنا ب مولانا سید مظمر علی رضوی کا تہہ دل سے شکر گذار ہو ں کہ جنو ں نے میری عدیم الفرصتی کے سبب اس کتاب کے ترجمہ میں مدد کی ،خداان کے قلم وزبان میں استحام اور اثرپیداکرے تاکہ دین آل محدُ کے مدافع ووکیل بن سکیں ،آمین ۔صاحبان علم وا دب سے مفید مثوروں کا متمنی خاکیائے اولاد زہراسید میین حیدر رضوی (پیروی )

پهلاسق

## اعقادى مباحث كى اجميت علم عقائد

ہر علم کی اہمیت اور قدر و قیمت کا دار و مدار اس کے موضوع پہ ہوتا ہے اور تام علوم کے درمیان علم عقائد کا موضوع سب سے
ہمتر اور بیش قیمت ہے ۔ ہر انسان کی جلہ مادی و معنوی افکا روافعال کی بنیاد در اصل اس کے عقائد ہیں،اگر وہ صحیح و سالم، قوی اور
ہمتر اور بیش قیمت ہے ۔ ہر انسان کی جلہ مادی و معنوی افکا رواز مختلف نظریات سبحی صحیح اور طائبۃ ہوں گے،اسی بنیاد پر فروع دین (جو کہ اسلام کے
علیہ ہموں تواس کے اعال و افکا راور مختلف نظریات سبحی صحیح اور طائبۃ ہوں گے،اسی بنیاد پر فروع دین (جو کہ اسلام کے
علی احکام میں ) کی جا نب ہر انسان کی کمی و کیفی توجہ اس بات پر موقوف ہوتی ہے کہ اصول دین کے سلسلہ میں اس کا عقیدہ کس
معیار پر کھرا اترتا ہے ۔

دوسرے یہ کہ اعتباد ی مسائل میں خداشان (معرفت خدا) کا ایک خاص مقام ہے کیونکہ ایک موحد انسان کے تام عقائد اور دنیا پر طرز بھاہ کی اصل بنیاد اور نقط مرکزی اس کی خداشان ہے؛ قال الصادق علیہ السلام؛ لویعلم الناس ما فی فخنل معرفة الله ما مدوا أعینهم الیٰ ما متع بہ الأعداء من زهرة الحیاة الدنیا و نعیما و کا نت دنیاهم ہا قل عندهم عا یطؤنہ بار جلیم اگر لوگ معرفت خدا کی حقیقت ہے آگاہ ہوں ہوجا تے تو دنیا جس ہے دشنان خدا نے زیادہ استفادہ کیا ہے اس کی رنگینیوں کی جانب کبھی آنکی اٹھا کرنے دیکھتے اور دنیا ان کی بھا ہوں میں پیروں سے روندی ہوئی خاک ہے بھی زیادہ کم قبیت ہوتی ۔ اس چھوٹے سے مقدمہ کے بعد اصول عقائد کی بحث، خاص طور توحید الله کی اہمیت بالکل روشن اور واضح ہو جاتی ہے، لیکن اس سے مبطے کہ توحید کی بحث روع کی جائے بہتر یہ ہوگا کہ دین پر اعتباد رکھنے کے جو فوائد اور نتائج میں ان کو بیان کر دیا جائے ۔ دینی عقیدے کے آثار

ا ۔ ین، زندگی کو وزنی بناتا ہے ،اگر دین کو زندگی سے جدا کرلیں تو کھوکھلاپن اور حیرانی کے سواکچھ بھی نہیں رہ جائے گا ۔

<sup>ٔ</sup> و افی جلد ۱۰،ص ۴۲

۲۔ دین حیرت و استعجاب کو دور کرتا ہے بینی اس حیرانی کو دورکرتاہے کہ کہاں تھے؟ کہا ں میں ؟کس لئے میں اور کہاں جا میں گے مولا امیرالمومنین ں فرماتے ہیں: ' در حم اللّٰہ امرء علم من أین وفی أین و الی أین' 'خدا رحمت نازل کرے اس شخص پر جویہ جا نتاہے کہ کہاں سے آیا ہے،کہاں ہے اور کہاں جانا ہے!

۳۔ انسان ذاتی طور پر ترقی اور کمال کا تشنہ اور اس کا فدائی ہو تا ہے اور صرف دین وہ شئے جو انسان کو حقیقی کمال کی جا نب ہدایت کر سکتا ہے۔ امام با قر ں فرماتے میں: ''الکمال کل الکمال النفقہ فی الدین والصبر علی النائبة و تقدیر المعیشة ' عمام کے تمام کمالات کا خلاصہ دین میں بصیرت، مثلات میں صبر اور زندگی میں میانہ روی اختیار کرنا ہے'۔

۴ \_ فکری سکون صرف آغوش دین میں ہے ،بے دین ہمیشہ مضطرب خائف اور پریشان رہتا ہے ،اگر دنیا کی فصدی آبادی کو ملا حظہ کیا جائے تو ذہنی اور اعصابی نیز نفیانی بیماریاں ان معاشروں میں زیادہ میں جاں دین نام کی کسی چیز کا وجود نہیں ہے جیسا کہ قرآن مجيد ميں ارشاد ہے : (الّذين آمنُوا ولم يَلبنُوا إِيَا نَهِم بْظُلَم أُولَ ءَكُ لَهُمُ الْأَمن وَ هُم مُصّدُون ۖ) ' 'جولوگ ايان لائے اور ايان كو ظلم سے آلو دہ نہیں کیا وہ وہی لوگ ہیں جن کے لئے امن و سکو ن ہے اور وہ سالکین راہ ہدایت میں ''۔

۵۔ کو شش اور امید صرف دامن دین میں ہے جب کبھی حوادث روزگا ر اور زندگی کے پیچیدہ مسائل انسان کی زندگی میں سر اٹھا تے میں اور اس کو تام را میں مدود نظر آتی میں اور وہ ان مثلات کے سامنے اپنے آپ کو بے بس،مجور و کمزور محوس کرتاہے تو ا سے وقت میں صرف مبداء و معاد، توحید و قیامت پر ایمان ہی وہ مرکز ہے جو بے تکان اس کی مدد کو دوڑتا ہے اور اس کو قوت عطا کرتا ہے،ایسے وقت میں و ہ اپنے آپ کو تنہا محوس نہیں کرتا بلکہ اس بات کا اصاس کرتاہے کہ ایک بہت بڑی طاقت اس کی پشت پناہی کر رہی ہے ۔ پھر امید اور حوصلہ کے ساتھ اپنی محنت اور کو شش کو جا ری رکھتا ہے او رسختیوں کا گلا گھونٹ دیتا ہے لہٰذا

<sup>ٔ</sup> منتهی الامال ،کلمات امام باقر ٔ انعام آیت: ۸۲

تو حید او رقیامت پر ایمان رکھنا انسان کے لئے پشت پناہ نیز استفامت و جواں مردی کا سر چشمہ ہے ۔ نبی اکرم ، فرماتے میں : ''المؤمن کا مجبلِ الراسخ لا تحرکہ العواصف''''مومن اس پہا ڈکی مانند ہے جس کو آندھیاں ملا بھی نہیں سکتی میں '' دین کے فوائد کے بارے میں حضرت علی ں کے چندا قوال:

ا۔الدین أقویٰ عاد '' دین سب سے منتخم پایگاہ ہے''۔

۲۔ صیانة المرء علی قدر دیانته ''انسان کی حفاظت اس کی دیانت داری کی مطابق ہوتی ہے ''۔

٣ \_الَّدِينَ أَفْسُل مطلوب ' 'دين بهترين مطلوب و مقسود ہے ' ' \_

۴ \_ا جعل دینک کھفک'' دین کواپنی پنا ہ گا ہ قرار دو'' \_

۵۔الدین یصدّ عن المحارم ''انسان کو گنا ہوں سے بچائے رکھتاہے ''۔

7۔ سبب الورع صحة الدين دين کي سلا متى پر ہينز گارى کا سبب ہے ۔

﴾ \_ يسير الڏين خير من کثير الدنيا '' تھوڑا سا دين بهت ساري دنيا سے بهتر ہے ''۔

٨ \_ من رزق الذين فقد رزق خير الدنيا و الاخرة ''جوكوئى بھى ديندار ہوگيا گويا خير دنيا و آخرت اس كو عطا كر دى گئى '' \_

9\_الڌين نور ' 'دين نو رہے'' \_

۱۰ نعم القرین الذین ' دبهمترین ساتھی او ردوست دین ہے''۔ دین او رمعاشرتی عدالت کی حفاظت کسی نے امام رصا سے سوال کیا کہ خدا ،رسول اور امام پر ایمان لانے کا فلیفہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ؛ لعلل کثیرۃ منھا ان من لم یقرّ باللہ عزّو جلّ لم پجتنب معاصیہ

<sup>ٔ</sup> تمام احادیث ،غرر ودرر جلد ۷، باب دین

ولم پنته عن ارتکاب الکبائر ولم پراقب أحداً فیما پشمی و پیتلذ من النساد والنظم از دکمان ہے اس کی بہت ساری علتیں ہوں جن میں سے
ایک یہ ہے کہ جو شخص خدا پر ایمان نہیں رکھتا وہ گنا ہوں سے پر ہمیز نہیں کرتا ، اور گنا ہان کیمیرہ کا مرتکب ہوتا ہے اور وہ فعاد و ظلم
جو اس کے لئے باعث لذت ہے اس کو انجام دینے میں کی بات کی پرواہ نہیں کرتا '' یہ بالکل عام می بات ہے کہ جو شخص دا و
قیامت پر یقین نہیں رکھتا اسی کے لئے عدالت معاوات ،ایٹار، عنو ودر گذشت بلکہ تام اخلا قی معائل بالکل کھو گھلے ہے معنی اور
ہے قیامت پر یقین نہیں رکھتا اسی کے لئے عدالت معاوات ،ایٹار، عنو ودر گذشت بلکہ تام اخلا قی معائل بالکل کھو گھلے ہے معنی اور
ہے قیمت میں \_ اور ایسے شخص کی نظر میں عادل ،ظالم ،صالح اور مجرم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے کیونکد اس کی نظر میں مرنے
کے بعد سب ایک معاوی نقطہ پر پہنچیں گے ۔ لہٰذا پھر کو نئی ایمی چیز ہے جو اس انسان کو فتنہ و فعاد اور ہوس رانی سے روک سکے
۔ نینچند اور قیامت پر ایمان اس بات کا باعث ہوتا ہے کہ انس کا معمولی ساعل چاہے نیک ہویا بداس کا حیاب ضرور ہوگا ۔
۔ ایک مترین انسان اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اس کا معمولی ساعل چاہے نیک ہویا بداس کا حیاب ضرور ہوگا ۔

ميزان الحكمة، با ب معرفت ـ

۲ سو ره زلزال ۱۰۸

۲۳

واضح ہے کہ مسلمانوں کی اکثر تعداد بہلے مرحلہ سے آگے نہ بڑھ سکی'' ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ معرفت وعل کے بغیر صرف زبانی ایمان کا کوئی
اثراور فائدہ نہیں ہوا ۔ قال الصادق علیہ السلام: لا معرفة الآبالعمل فَمَن عرف دلته المعرفة علیٰ العمل و من لم یعمل فلا معرفة له المعرفة الآبالعمل فَمَن عرف دلته المعرفة علیٰ العمل و من لم یعمل فلا معرفة له المعرفة معرفت،
عل کے سواکچہ بھی نہیں اور جس نے بھی معرفت حاصل کی معرفت نے اسی کو عمل کی راہ پرگا مزن کر دیا لہٰذا جو شخص با عمل نہیں وہ با معرفت بھی نہیں ''۔

امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس نورانی قول کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ایان کے آثار و فوائد اس وقت ظاہر ہوتے میں جب ایان دل کی تہوں میں اترجائے اور دل کے توسط سے اعصاء و جو ارح کے ذریعہ عل ظہورپذیر ہو جائے ۔

موالات

ا۔ اصول دین میں بحث کیوں اہمیت رکھتی ہے؟

۲۔ دین پر اعتقاد رکھنے کے آثار خلاصہ کے طور پربیان کیجئے ؟

٣ \_ خدا اور رمول و امام پر عقیدہ رکھنے کا فلیفہ کیا ہے؟

ہ \_ مذہبی معاشرہ ،دین کے فوائد اور اس کے آثار سے کیوں بسر مند نہیں ہوسکا ؟

ا بحا رالانوار جلد ۴۹، ص ۴۸

ا اول کا فی باب جو نادانستہ عمل کرے (حدیث دوم)

#### دوسراسق

#### توحید فطری

فطرت کے لغوی معنی سرشت و طبیعت سے عبارت ہے اور اصطلاح میں ہر انسان کے معنوی جذبہ اور خواہش کو فطرت کہا جا تاہے، انسان کے اندر دو طرح کے خواہشات پائے جاتے میں ۔ ا۔ ما دی خواہشات : جو مادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے انسانی وجو دمیں پوشیدہ ہوتی میں . جیسے حب ذات ، بھوک پیاس ، خوف، امید و غیرہ ۔ ۲۔ معنوی خواہشات : جیسے ترقی ، دوستی ، ایٹارو قربانی ، احسان و شفقت اور اخلاقی ضمیر ، یہ خواہشات انسانی وجو دمیں اس لئے رکھی گئی میں تاکہ وہ حیوانیت کے حدود سے نکل کر واقعی اور حقیقی کما لات تک پہونچ سکے ۔

فطرت یا معنوی خواہشات معنوی خواہشا ت یا فطرت اسے کہتے ہیں کہ جس کوانسان خود بخودپالیتا ہے اور اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی فطرت ،معرفت و ثناخت کے سرچشموں میں سے ایک سرچشمہ ہے، کبھی اس سرچشمہ ثناخت کو قلب سے بھی تعبیر کیا جا تا ہے اور عقل جو کہ تفکر و ادراکا ت نظری کا مرکز ہے اس سے بہت جداہے اور یہ سب کے سب انسانی روح کے ایک ہی درخت کے پھل اور اس کی طاخیں ہیں یہ معنوی معرفت ہر انسان کے اندر موجو د ہے۔البتہ کبھی کبھی بیاہ پردسے بچ میں حائل ہو جاتے ہیں اور یہ فطرت آٹکا ر نہیں ہو پاتی انبیاء کی بھٹت نیز اماموں کا سلسلہ انہیں پردوں کو ہٹانے او رفطرت الٰہی کے رہد کے رہد کے ساتے دنیا میں آتا ہے۔

جیسا کہ قرآن مجید میں ار ہاد ہے: ﴿ فَأَقِمْ وَجِهَا لَلَّهِ مِنْ فَغِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ البِّي فَطْرَ النّاسُ عَلَيْهَا لا تَبدِيلَ بِخَلْقِ اللّٰهِ ذلك الدّين التَّيّمُ ولَكُن أكثرُ النّاسِ لاَ يَعلَمُون ا ﴾ 'آپ اپنے رخ كو دين كى طرف ركھيں اور باطل سے كنارہ كش رميں كہ يہ دين فطرت الهي ہے جس پر اس

نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور خلقت اللی میں کوئی تبدیلی نہیں آسکتی یقیناً یہی سیدھا اور مسحکم دین ہے مگر لوگوں کی اکثریت اس بات سے بالکل بے خبر ہے'' ۔ فطرت، روایا ت کی روشنی میں قال رسول اللہ: ' دکل مولود یُولد علیٰ الفِطرة حتیٰ یکون أبواہ یحقودانہ أو پنضرانہ 'ہر بچیہ فطرت (توحید و اسلام) پر پیدا ہوتا ہے مگر یہ کداس کے ہاں باپ اس کو یہودی یا عیمائی بنا دیتے ہیں ۔ عن زرارہ سات أبا عبد الله علیہ السلام عن قول اللہ عزَوجلُ فطرۃ اللہ التی فطرالنّاس علیما قال: فطرهم جمیعاً علیٰ التوحید ' جنا ب زرارہ کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق ں سے خدا کے اس قول ( فطرة اللہ ) کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا ؟ کہ خدا نے سب کو فطرت توحید پر پیدا کیا ہے۔

امام جعفر صادق عليه السلام سے پوچھا گيا كه آيت كريمه ميں فطرت سے كيا مراد ہے تو آپ نے ارشاد فرمايا : اسلام مراد ہے كيونكه خدا فرمايانوں سے توحيد اور معرفت خدا كا حمد ليا تھا اسى وقت ضرورت دين كو بھى ان كے وجو دميں جا گزيں كر ديا تھا عن على ابن موسى الزّمنا صلوات اللّٰه عليه عن أبيه عن جدہ محمد بن علي بن الحمين عليهم السلام فى قوله يه فطرة اللّٰه التي فطر النّاس عليها : قال هولا أله إلّا الله محمد رسول الله علي امير المومنين الى همنا التوجيد"

امام رصنا ں اپنے والد بزرگو ارسے انہوں نے اپنے جدامام باقر ں سے نقل کیا ( فطرۃ اللہ ) کے معنی لا الد الا اللہ محمد رسول الله

ے علی امیر المومنین ں میں یعنی خدا کی وحدانیت کے اقرار میں رسالت محمدی کا یقین اور ولایت امیر المومنین کا اقرار بھی شامل

ہے ۔ ابو بصیر نے امام محمد باقر سے نقل کیا ہے کہ ( فَاقِم وَجَعَك للّذینِ صَنفاً ) سے مراد ولایت ہے ۔ حقیقت امریہ ہے کہ ہر

انسان اپنے آپ میں ایک پیدا کرنے والے کا احساس کرتاہے اوریہ وہ کیفیت ہے جس کو خدانے انسانوں کی سرشت و فطرت

ا بحار الانوار جلد ٣،٥٥ ٢٨١

<sup>&</sup>quot; بحار الانوار جلد"، ص٢٧٧

ئ بحار الانوار جلد٣،٥٥٠ ٢٧٧

میں ودیعت کر دیا ہے ۔ یہ ایک ایسا مٹلہ ہے جس کو غیر مٹم دانثوروں نے بھی قبول کیا ہے جن کے چند نمونوں کی جانب ہم اشارہ

کریں گے مذہبی فطرت اور دانثوروں کے نظریات! بغیر کسی استثنا کے عقیدہ او رمذہب سب میں پایا جاتا ہے اور میں اس کو پیدائشی
مذہبی احساس کا نام دیتا ہو ں، اس مذہب میں انسان آرزوں اور مقاصد کے کم ہونے اور عظمت وجلال جو ان امور کے ماوراء اور
مخلو قات میں پوشیدہ ہوتے میں انکا احساس کرتا ہے '۔ ' انسٹن ' ' ' ' دل کے پاس کچھ ایسی دلیلیں میں کہ جا س تک عقل کی رسائی نہیں
ہے ' ' ' ' ' پاسکال' ' میں بالکل کھلے دل سے اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ مذہبی زندگی کا سرچشمہ دل ہے "۔

''دویلیم جیز ''ہارے اسلاف نے بارگاہ فدا وندی میں اس وقت سر کو جھکا دیا تھا جب وہ فدا کو کوئی نام بھی نہ دے سکے
تھے''۔ ''ناکس مول ''جو حقیقت کھل کر جا رہے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ عرفانی احساس ایک ایسی لسر ہے جو جاری فطرتوں
کے تبدے اٹھتی ہے اور در حقیقت وہی اصل فطرت ہے جس طرح انسان پانی اور آگجین کا محتاج ہے اسی طرح فیدا کی ضرورت
بھی ہے''۔ ''الکسس کا رل ''انسان اس بات کا احساس کرتا ہے کہ اسے آب و دانہ کی ضرورت ہے اسی طرح جاری روح کو بھی
بھی ہیں روحانی فذاؤں کی ضرورت ہے ۔ اسی احساس کا نام ہے دین جس کی جانب بیطے ہی انسان کی ہدایت کر دی گئی تھی۔ گویا یہ
کہ اگر دنیا کی وحثی ترین قوم سے ایک بچہ کولے لیس اور اس کو آزاد چھوڑ دیں کہ وہ جھے چاہے و بیے زندگی گزار سے اور اس کو کئی
بھی دین سے آثنا نہ کرائیں وہ جس وقت بڑا ہوگا اور جس قدر اس کا شعور و ادراک کا بل ہوگا ہم اس بات کو محموس کریں گے کہ وہ کسی چیز
گھدہ شئ کی تلاش میں ہے اور ہم اس کی اس بگ ودواور فکر کو دین کتے ہیں۔ ''مقراط حکیم ''امیدوں کا ٹوٹنا اور تھو ر فطرت ہم انسان ا

دنیا ی کہ من می بینم ص۵۳

ا سیر حکمت در اروپاص،۱۴

اً سیر حکمت در اروپاص ۳۲۱

أ مقدمه نيايش ص ٣١

<sup>&#</sup>x27; نیایش ص ۲۴،۱۶

ہر وقت یہی کیفیت برقرار رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انیان کا اس کے معبود سے ناتہ ٹوٹا نہیں ہے امیر المومنین اس کھر (اللہ)

کی تغمیر یوں فرماتے میں کہ ا۔ حوالذی یٹالہ الیہ عند انحوائج والفدائہ کل مخلوق عند انتظاع الرجاء من جمیع من حود ونہ وتتظی الابباب من

کل من مواہ اخدا اس ذات کا نام ہے کہ سختی اور حاجات کے وقت جب دنیا کی ہر مخلوق کے ناتے ٹوٹ جاتے میں اور امیدیں
غیر خدا سے منتظے ہوجاتی میں تو اس کی پنا ہ میں آتے میں ۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق اس سے عرض کیا یا بن رمول اللہ! خدا کی
معرف عظاکریں کیونکہ اہل مجا دلہ ( بحث کرنے والوں ) نے ہم سے بہت ساری ہاتیں کی میں اور ہمیں پریٹان کر کے رکھ دیا
ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بکی تم کبھی گئتی پر موار ہوئے ہو ؟ اس نے کہا ہا ں۔ آپ نے فرمایا بکیا کبھی ایسا نہیں ہو اکہ تمہاری گئتی
بھنور میں پھنس گئی ہو اور اس وقت نہ کوئی دوسری گئتی اور نہ بی کوئی ثناگر (تیراک) ہو جوتم کو نجا ت دے سکے۔ اس نے عرض
کی جی ہاں ۔

آپ نے فرمایا ؛ کیا اس وقت تم نے اس بات کا احماس نہیں گیا کہ اب بھی کوئی ایسی طاقت ہے جو تم کو اس خطر ناک موجوں سے خیات دلا سکتی ہے ، اس نے کہا ؛ ہاں ۔ آپ نے فرمایا ؛ وہی خدا ہے جو تم کو اس جگہ نجا ت دے سکتا ہے جس جگہ کوئی نجات دینے والا نہیں اور نہ ہی کوئی فریاد رس ہے آگویا یہ خدا شناسی کی فطرت وجو د انسان کے بنیاد می سرمایہ میں سے ہے جو کہ آئین ساز حقیقت کی رہنمائی کرتی ہے ۔ گمر بسا اوقات دنیا ہے بہت زیادہ وابشگی فاسد ماحول بلکہ ایک لفظ میں یوں کہا جائے کہ گنا ہ، فطرت کی حقیقت نائی سے روک دیتا ہے ۔ اور صاف و شفاف آئید کو دھند ھلا اور غبار آلو د کردیتا ہے ۔ ( ثُمْ کا ن عاقبة الذّین اُسآؤا النّوا کُاان کُلُدُوا بَیَا یَتِ اللّٰہ وَکَانُوا بِھا یُتَحْرُون ؓ) جن افراد نے بہت زیادہ گناہ کیا اس کا فیتجہ یہ ہوا کہ اضوں نے آیات الٰی کو جھٹلایا اور منز ہ بنایا ۔

لِ آیات قران به ترتیب ۱۲،۸،۶۵،۳۳،۳۲ سوره ،یو نس ،زمر ، عنکبوت ،روم ،لقمان

ميزان الحكمة ج ا ، ص٧٨٢ با ب صانع بحار الانوار ج ٣، ص ۴١،

بحار الانوار ج ١٠ ص أ سورة روم ١٠٠-

Presented by: https://jafrilibrary.com/

۲۸

موالات

ا ۔ لغت اور اصطلاح میں فطرت کے کیا معنی میں ؟

۲۔ آیت میں ( فطرۃ اللّٰہ التی فطرالناس علیما )آیا ہے اس سے مراد کیا ہے؟

۔ سقراط نے فطرت توحیدی کے بارے میں کیا کہا ہے؟

٣ \_ امام جعفر صادق نے اس کو کیا جو اب دیا جو خدا کی معرفت چاہتا تھا ؟

## تيسرا سق

## وجو د انسان میں خدا کی نشانیاں

(سُرْیِهِم آیاتِنَا فِی الافاق وَ فِی اُنظیهِم حَیٰیِتینَ لَهُمْ اَزُّا کُونُ اَ ہِم اپنی نظانیوں کو دنیا میں اورانیان کے وجو دمیں لوگوں کو دکھلائیں گے تاکہ وہ جان لیں کہ خدا حق ہے ۔ (وَفِی خَلَیْمُ وَمَا یَبْٹُ مِن دَا تِبَرَآیا ہُ مِن وَا تِبَرِیْنَ کُمْ اَیْرِیْ مُن رَّابِ ثُمْ جَان کیں کہ خدا حق ہے ۔ (وَفِی خَلَیْمُ مَن تُرابِ ثُمْ جَانوروں کو وہ پیدا کرتا رہتا ہے ، ان میں بھی صاحبان یقین کے لئے بہت ساری نظانیاں ہیں ۔ (وَمِن آیاتِہ اَن خَلَیْمُ مِن تُرابِ ثُمْ جَانُوروں کو وہ پیدا کرتا رہتا ہے ، ان میں بھی صاحبان یقین کے لئے بہت ساری نظانیاں ہیں ۔ (وَمِن آیاتِہ اَن خَلَیْمُ مِن تُرابِ ثُمْ اِنْ اِنْ اِنْ مِن اِن ہِی ہے کہ اس نے تمہیں خاک سے پیدا کیا اور انیان بنایا پھر تم زمین پر پھیل گئے ۔ جب کہ دنیا کے چوٹی کے دانثورا ور مُفکرین ، مختلف انوع اثیاء کا مختلف انداز میں معائنہ کر رہے ہیں لیکن خود وجود انیان ایک نا شاختہ وجو د بنا ہوا ہے اور بر سوں درکا رئیں اس بات کے لئے کہ دنیا کے دانثور حضرات دنیا کے اس سب سے بڑے معمد کی صحیحی کو سلجھا سکیں اور ا سکے زاویئے کو آٹھا کر سکیں اور ظاید یہ علی نہونے والی پسیلی ہے ۔

انبان کا جماصحاب امام صادق ں میں سے ایک کتے ہیں کہ میں نے ہٹام بن حکم (امام جعفر صادق ں کے ٹاگرد) سے پوچھا کہ اگر

کوئی جوے یہ بوال کرلے کہ تم نے خدا کو کیسے پہچانا تواس کا کیا جواب ہوگا؟ ہٹام کہتے ہیں ہم اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ
خدا کوہم نے اپنی ہی ذات کے ذریعہ پہچانا س لئے کہ وہ تام چیزوں میں سب سے زیادہ نزدیک ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میر سب
جم کی اتنی عظیم عارت مختلف ا جزاء پر مثل ہے اور ہر کوئی اپنے مخصوص اندازومقام پر رواں دواں ہے ان ا جزاء کا نظم و صبط
اس بات کا غاز ہے کہ ان کا خالق بہت ہی متین اور دقیق ہے۔ اور (یہ جم ) مختلف اقیام کے رنگ و روغن سے آراست ہے، میں اس بات کا قطبی مثا ہدہ کر رہا ہوں کہ میرے مختلف النوع حواس، طرح طرح کے اعتاء و جوارح جیسے آنکھ کا ن، شامہ، ذائقہ،

سوره فصلت آیہ :۵۳

رٍّ سو رہ جا ثیبہ آیہ:۴

<sup>ٔ</sup> سوره روم اینم: ۲۰

٣.

لا سہ، خلق کئے، او رتام عقلاء کی عقل اس بات کو محال جا نتی ہے کہ ایک منظم پروگرام کی ناظم کے بغیریا کوئی اچھوتی اور نئیس تصویر کسی ماہر نقاش کے بغیر وجو دہیں آجائے لہٰذا میں نے اس سے اس بات کا پنہ لگا یا کہ میرے جم کا نظام میرے بدن کی نقاشی اس قانون سے مشنی (جدا ) نہیں ہے بلکہ کسی خالق کی مختاج ہے ا۔ ایک شخص نے امام رضا س سے وجو د خدا پر دلیل طلب کی تو آپنے فرایا '': علم نشان لھذا البنیان بانیا فاقرات بہ''میں نے اپنے وجو دہتی پر نظر کی تو اس بات کا انگشاف کیا کہ کوئی اس خص پر نظر کی تو اس بات کا انگشاف کیا کہ کوئی اس کا خالق ہے بویہ تعمور اس کا خالق ہے بہتا ہے ہو یہ تعمل کرتا ہے کہ خدا بندوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے جبکہ اس کی خلقت کے آثار خو د اپنے آپ میں دیکھتا ہے اور وہ اسے آثار میں جو عقلوں کو مہوت اور غلط انگا رکو باطل کر دیتے میں ۔

میرے جان کی قیم!اگر نظام خلقت میں غور کر لیتے تو یقیناُ خالق کا ئنات کی جانب مدلل ثبو توں کے ذریعہ پہنچ جاتے ہے۔ جسم انسان
ایک پر اسرار عارت دانثور و مفکرین حضرات نے خصوصیات انسان کو جاننے کے لئے کچے علوم کی بنیا درکھی ہے او راس کے
توسط سے کچے رازوں کو جان سکے میں۔ کیو نکہ انسان کے اعصاء میں سے ہر عضو اسرار توحید کی ایک دنیا چھپائے ہوئے ہے،ان
اسرار کو حب ذیل امور میں تلاش کیا جا سکتا ہے۔

ا۔ جسم انسان کے پر اسرار انگ : انسان کا بدن ایک عارت کی مانند مختلف خلیوں سے مل کر بنتا ہے جس کا ہر ایک خلیہ متقل زندہ وجود ہے او ردیگر جاندار کی طرح ہضم ، جذب ، دفع ، اور تولید مثل رکھتا ہے انسان کے جسم میں معمولاوہ خلیہ جو متقل دل کی مدد سے خون کے سارے غذا حاصل کرتے ہیں . کروروں کی تعداد میں ہیں ان میں سے ہر ایک خلیہ خاص انداز میں مرتب اور کا رفرما ہیں ہے کہی گو شت کی صورت میں کبھی پوست کی شکل ہوتے ہیں ، یہ

<sup>ً</sup> بحار الا نوارج ٣، ص ٥٠،

ا صول كا في كتاب التوحيد ـ با ب : ١ حديث ٣٠٠

<sup>&</sup>quot; بحار الانوار ج٣،ص ١٥٢

۳١

بالکل سامنے کی بات ہے کہ ان میں سے ہر ایک خاص غذا کا محتاج ہوتاہے جو خون کے ذریعہ دل کے فرمان کے تحت ان تک پہنچایا جاتا ہے ۔

۲۔ مرکز ہضم، جسم کے باورچی خانہ کی حیثیت رکھتاہے ۔

۳۔ مرکز گردش خون پورے بدن میں غذا رسانی کا کام کرتاہے۔

، مرکز تنفس بدن انسانی میں تصفیۂ خون کا کام انجام دیتا ہے۔

۵۔ مرکز مغز واعصاب تام انسانی قوا کا فرمانروا ہے۔

1۔ کان، آنک<sub>ھ</sub>،ناک یہ سب مغز کے مواصلا تی مراکز میں ۔

> \_ تام اعضاء بدن مرکزی حیرت انگیز مثینزی میں جو دانا و رتوانا خالق کی جانب را بہنائی کرتی میں ' \_ تام اعضاء بدن کی فعالیت اور ان کی فیز کی نثوء و نا کے بارے میں ہزاروں دانثوروں نے مطالعہ کر کے ہزاروں کتا میں کھی میں، کیا کوئی بھی اس بات پریفین کرے گا کہ ان اعضاء میں ہرایک کی ثنا خت کے لئے اتنے عقول ہؤکا و ت و درایت کی ضرورت ہے کیکن اس کی تخلیق کے لئے کی بھی علم و عقل کی قطعی ضرورت نہیں ہے! یہ کیے مکن ہے کہ اعضاء انسانی کی فعالیت اور کیفیت کا رکے لئے بر موں مطالعہ کی ضرورت ہے، مگر ان کی خلقت بے شعور عوائل کے توسط ہے ہوجائے آخر دنیا کی کو ن می عقل اس بات کو قبول کرے گی ؟ ۔ فضرورت ہے، مگر ان کی خلقت جم انسان کا اہم ترین اور دقیق ترین مرکز انسان کا دماغ ہے دماغ تام قوائے بدن کا فرمازوا اور وجود انسان کے تام اعصابی مراکز کا اصلی مرکز ہے ، دماغ ضرور می اطلاعات کی فرانجی ماعضاء کے احتیاجا ت نیز بدن تک اپنے تام فرامین کے پہانے کے کئے جم کے تام باریک ابزاء جو جم بھر میں چھلے ہوئے میں ان کا سازا لیتا ہے اوران ابزاء کو فرامین کے پہانے کے کئے جم کے تام باریک ابزاء جو جم بھر میں چھلے ہوئے میں ان کا سازا لیتا ہے اوران ابزاء کو فرامین کے پہانے کے کئے جم کے تام باریک ابزاء جو جم بھر میں چھلے ہوئے میں ان کا سازا لیتا ہے اوران ابزاء کو

ا راه خدا شنا سی ـ استاد سبحانی

(سلیڈاعساب) کتے ہیں۔ انبان کی چھوٹی سی کھوپڑی میں اتنا عظیم الفان مرکز کس طرح فعالیت کرتا ہے، اگر اس جا نب توجہ
کریں تو م کو اس کا ئنات کے خالق کی عفمت و قدرت و حکمت کی جانب راہنمائی کرتا ہے۔ روح انبان مخلوقات عالم کی عجیب
ترین شی وجو د انبان کے ابعاد میں سے ایک روح ہے، روح کا ئنا ت کی عجیب ترین اورپر اسرار موجودات میں ثمار ہوتی ہے جبکہ
تام چیزوں سے زیادہ ہم سے نزدیک ہے چھر بھی اس کی معرفت سے قاصر ہیں۔ ہر چند دانشمند وں نے اس کی ثنا خت کے لئے
انتھاک کو شش کر ڈالی ہے، مگر اب بھی روح کا اسرار آمیز وجود جوں کاتوں ہے اور اس کے رخ سے رموز کے پر دسے ہٹائے
نہیں جا سکے ہیں۔

قال اللہ: (یَمَلُونک عُنِ الرُّوح قُلِ الرُّوح مِن اُمرَ رَبِّی وَما اُوتِیمْ مِن العِلْمِ اِلاَ قلیلاً) یہ تم سے روح کے بارے میں موال کرتے ہیں

کہد دوکہ روح فرمان الٰمی میں سے ہے اور تم کو تھو ڑے سے علم کے مواکچے نہیں دیا گیا ہے یہ سر بمبر جواب اس بات کی جا نب

اشارہ ہے کہ روح کا ننات کے موجودات میں سے نہایت ہی سرّی وجود ہے اور اس سے لا علمی وعدم آگا ہی کم تعجب کی بات

نہیں ہے کہ اسرار روح سے آگا ہ نہ ہو سکے یہ عجوبہ قادر ومتعال خدا کی عظیم نظانیوں میں سے ایک ہے ۔روح انبان کی

سرگرمیاں ہم بے ثار روحی اور فکری سرگرمیاں رکھتے ہیں چاہے خود آگا ہ طور پر یا ناخود آگا ہ طور پر ،اور ہر ایک ان میں سے

ایک متقل موضوع بحث ہے نیز متعدد کتابوں میں اس کے بارے میں بحث ہو بچی ہے ان سرگرمیوں میں سے کچے حب ذیل ہیں

۔ا۔نظر : مجبولات کا حصول اور عل مشخلات ۔

۲\_ تجدد : (نیاپن ) \_ متعدد صاحبات کوپورا کرنا ، مختلف حوادث کا مقابله کرنا ایجاد ات وانکشا فات \_

۳۔ حافظہ،ان معلومات کو محفوظ رکھنے کے لئے جو حس، تفکر کے ذریعہ انسان کو حاصل ہو ئی ہے پھر ان کی درجہ بندی و حفاظت اور وقت ضرورت ان کی یا د آوری ۔

ا سوره اسرار آیۃ :۸۵

44

۷۔ مائل کا تجزیہ اور ان کی تحلیل :حادثات کے علل و اباب کو معلوم کرنے کے لئے مفاہیم ذہنی کو ایک دوسرے سے جدا کرنا پھر انہیں مرتب کرنا تاکہ حادثہ کے علل و اباب کو بخوبی معلوم کیاجا سکے ۔ ۵۔ تخیل: یعنی ذہنوں شکلوں کا ایجاد کرنا جو بسا اوقات خارج میں موجود نہیں ہوتیں اور وہ نئے مسائل کے سمجھنے کو مقدمہ ثابت ہوتی ہیں ۔

٦\_ قسد واراده: امورکی انجام دہی،ان کو متوقف کرنایا ان کو اتحل پتھل کرنا

﴾۔ محبت و دوستی ، دشمنی و نفرت: اور ان کے مانند دسیوں احیاسات جو انبانی اعال میں مثبت و منفی اثرات رکھتے ہیں '۔ اپنی پہان خدا کی حکمت اور اس کی اہم ترین تدبیر ی نشانیوں میں سے ایک شیء خلقت انبان ہے اس کی ثنا خت ، ثنا خت خدا وند کامقد مدہے ۔ قال علیّ ں: من عرفُ نفسہ فقد عرف ربّہ ا'' جس نے اپنے آپ کو پہان لیا اس نے گویا خدا کو پہان لیا '' ۔

قال أميرُ المومنين عليه السلام؛ عُجبتُ لمِن يَجُهل نفسه كيف يعرف رتبه '' ميں تعجب كرتا ہوں اس شخص پرجو خود اپنے آپ سے جابل سے وہ خدا كو كيے پہچانے گا.'' قال على عليه السلام؛ مُن عرف نفسه فقد اتھیٰ الیٰ غایۃ كلّ معرفة و علم ''جن نے خدا كو پہچان ليا گويا اس نے ہر علم ودانش كو پاليا ''۔

قال علیّ علیه السلام: معرفة النفس أنفع المعارف ' 'نفس کی پیچان بهترین معرفت ہے ''۔ قال امیر المومنین علیه السلام: عجبت لمن ینشد صالته وقد أصٰلُ نفسه فلا یطلبھا ' 'میں حیران اس شخص پر جو کسی گمشدہ شیء کو تلا ش کر رہا ہے جبکہ وہ خو د کوگم کر بیٹھا ہے اور اس کو تلا ش نہیں کررہا ہے'' ۔

<sup>ٔ</sup> پیام قرآن جلد ۲،بحث روح ٔ غرر و درر ـ با ب معرفت

Presented by: https://jafrilibrary.com/

34

موالات

ا۔معرفت نفس کے سلسلہ میں حضرت علی کی ایک حدیث بیان کریں ؟

۲\_ ثناخت خدا کے بارے میں ہشام کی کیا دلیل تھی ؟

۳ \_ بطور خلا صه بیان فرمائیں کہ جسم انسان کن چیزوں سے بنا ہے ؟

۳ \_ روح کی سر گرمیوں کو بطور خلا صدبیان کریں ؟

## چوتھا سق

## آفاق میں خدا کی نظانیاں (فصل اول)

زمین: (ونی الأرض آیاٹ للموفنین ) زمین ہی اہل یقین کے لئے نفانیاں ہیں۔ قرآن میں تقریباً اتی مقامات پر خلقت زمین کے سلسلہ میں بحث کی گئی ہے او رعظاق و فدائیان قرآن کو عظمت و خلقت زمین کی معرفت کی دعوت دی گئی ۔ امام جعفر صادق س نے مضل کو عناطب کر کے فرمایا ؛ اس زمین کی خصوصیات پر غور کرو، اس کی خلقت کچے پول کی گئی ہے کہ مشخکم واستوار ہے اور مختلف النوع اثباء کا مشقر و پناہ گاہ ہے اور تنام فرزندان آدم اپنی حاجات بر آنے کیئے اس پر تلاش و کوشش کر علتے میں سکون و آرام کے وقت اس پر بیٹے میں اور زمین کو قرار نہیں رہتا اور لوگ ناچار ہو کر گھروں کو چھوڑ کر فرار کی راہ لیتے ہیں اتبحب خبر بات تویہ ہے کہ یہ گئی فینا ان تام عنمتوں کے ہمراہ کروڑوں لوگوں کو اپنے دوش پر اٹھا نے ہوئے نمایت ہی سرعت کے خبر بات تویہ کہ کہ یہ گئی فینا ان تام عنمتوں کے ہمراہ کروڑوں لوگوں کو اپنے دوش پر اٹھا نے ہوئے نمایت ہی سرعت کے اس تو ایک گھوارے کی ماند منمکن ومتقر۔

علی دعائے صباح میں فرماتے میں : یا من اُرقد نِی فی مصاد اُمنہ و اُمانہ ''اے وہ اِجس نے امن وامان کے گہوارے میں لذت خواب علی اب زمین کے بہترین حصہ دریاؤں او رسمندروں کی نذر ہو گئے اور ان میں ایسے ایسے عبا ئبات پائے جاتے میں جن کی تفسیل کے لئے متقل بحث کی ضرورت ہے ، یا من فی البحار عبائبہ،اے وہ ذات! جس کے عبائبات کے مظمر دریا وُں میں اٹے پڑے میں سے متعیان کی دوسری منا جات میں آیا ہے : اُنت الذی فی البحاء عظمتک و فی اللاضِ قدرتک و فی البحار عبائبک " میں اور حیرت الگیز تخلیقات دریا وُں میں بکھری پڑی تو خدا وہ ہے جس کی عظمت کے طاہ کار آ ممان میں، قدرت کے نمونے زمین میں اور حیرت الگیز تخلیقات دریا وُں میں بکھری پڑی

ا سوره ذاریات آیۃ: ۲۰

رور بحار الانوار ج۳، مص ۱۲۱

بحار الانوار ج٩٧ ،ص ٩٧

میں ۔ امام جعفر صادق نے مضل سے فرمایا : اگرتم خالتی کی حکمتوں اور مخلوقات کی کم مائیگی علم کو جاننا چاہتے ہو تو پھر سمندروں کی مخصلیوں اور آبی جا نوروں اور اصداف کو دیکھویہ اتنی تعداد میں میں کہ ان کا محاب نہیں کیا جا سکتا اور ان کی منفعت کا علم بشریت پر دھیرے دھیرے روش ہوگا ۔ (\چاند اور سورج (قال اللہ تعالیٰ : وہن آیا تپر النیل و النّصارُ وَ النَّمَٰ والنّمَٰ والنّمَٰ اور خداکی نظانیا ں میں سے دن ، رات ، اور چاند و سورج میں ۔ سورہ یونس میں ارشاد ہواکہ وہ خدا ہے جس نے سورج کو چک عطاکی اور چاند کو چاندنی سے نوازا او ران کے مترکو معین کیا تاکہ برسوں اور صدیوں کے حیاب کو جان سکو اور خدا نے ان سب کو بجزحتی خلتی نہیں کیا ہے ۔ اور وہ اہل علم و فکر کے لئے اپنی نظانیوں کو بیان کرتا ہے ۔

مورج اپنی تابناکیوں کے ذریعہ صرف بستر موجودات کا نات ہی گوگر م اور منور نہیں کرتا، بلکہ حیوانات و نباتات کو حیات عطا کرنے

میں ایک ابم کردار ادا کرتا ہے۔ آج دنیا کے ساسنے یہ حقیقت کھل کرآئی ہے کہ کرؤ زمین کی تام حرکات خورشید کی صناء باریوں کا
صدقہ ہے ،خورشید کا جم دنیا کے جم کے ۱۳ تیرہ لاکھ ہزار کے برابر بڑا ہے برج آمانی میں مورج کا منظم حرکت کرنا اس کا دقیق
طلوع و خروب کرنے کے علا وہ مختلف فصلوں کا تعین او رزمان کی تعیین انسانوں کی اجتماعی زندگی میں بہت ہی منید اور بے صد
معاون ہے ۔ چاند ہر گھنڈ میں تین ہزار چھ موکیلو میٹر زمین کے اطراف میں اپنی سافت طے کرتا ہے اور قمری مینوں میں چاند کم
بیش ۲۹ روز کے اندر زمین کا کمل چکر لگاتا ہے اور زمین کے ساتھ سال میں ایک بار مورج کا چکر لگاتا ہے چاند ،مورج ،ان میں ہ
ہرایک کی گردش ایک خاص نبح پر ہے جس کو فکر بشر درک کرنے سے حاجز ہے ،جو کچھ ہم درک کرتے میں وہ یہ کہ یہ منظم و
مرتب طریقہ سے گردش کرنا ،زمان کی ترتیب او رشب و روز اور ماہ و سال کی پیدائش کا سب ہے ۔امام صادق نے مفشل سے
روایت کردہ صدیث میں فرمایا: مورج کے طلوع اور غروب میں تدبر کرو خدا نے دن و رات کی حاکیت کو مورج کے حوالے سے
معین کیا ہے اگر مورج طلوع نہ ہوتا تو نظام دنیا در ہم ہر ہم ہو جاتا ،اگر اس کا نور نہ ہوتا تو حیات کا نتات بے نور ہوجاتی ،اور وہ

ا بحار الانوار ج٣، ص ١٠٣

۲ سو ره فصلت آیة: ۳۷

٣٧

غروب نہ ہوتا تولوگوں کا چین حرام ہوجاتا کیو نکہ روح وجم کو آرام و سکون کی شدید ضرورت ہوتی ہے سورج کا نثیب و فراز میں جا
نا چار فسلوں کے وجود کا سبب ہے اور جو کچے اس کے منافع و آثار میں، ان کے بارے میں غور و فکر کرو، چاند کے ذریعہ خدا کو پہچانو
کیونکہ لوگ اسی کے مخصوص نظام کے ذریعہ ممینوں کو پہنچا نتے ہیں اور سال کے حیاب کو مرتب کرتے ہیں، ذرا دیکھ تو سی کہ کس طرح
اند ھیرے کے سینے کو چاک کرکے رات کو روشنی بھتا ہے اور اس میں گنے فوائد پوشیدہ میں اے سارے : قال اللہ: إِنَا زُئِنَا ٱلنَّاءِ
الدُنیَا بِزِیدَ الکَوَاکِ بِہِ ہم نے دنیاوی آمان کو ستاروں کی مختل سے جا یا ہے، مولائے کا ئنا ت فرماتے ہیں : آمانوں میں بکھرے ہو
ئے ستارے زینوں پر ہے ہوئے شہروں کے ماند میں اور ان میں سے ایک شہر دو سرے شہر سے نورانی شون سے متعل ہیں "۔

موا لات

ا۔ امام جعفر صادق نے خلقت زمین کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟

۲۔ امام جعفرصاد تی نے سور ج کے با رسے میں کیا فرمایا ہے؟

ا بحا رالانوارج، ۵ ۵ ص ۱۷۵

۲ سو ر ه صافات آیة ۶۰

ا بحا الانوار ج٥٥ص ٩١

# يانجوان سبق

# آفاق میں خدا کی نفانیاں (فصل دوم)

آ تانوں کی خلقت میں خور وخوض قال اللہ: ﴿ إِن فِی النّمُواتِ والْارضِ لَایاتِ للمؤمنین ﴾ بے عک زمین و آئان میں اہل ایا ن کے لئے ہے۔ ٹار نظانیاں میں ۔ قال اللہ تعالیٰ: ﴿ إِن فِی خَلقِ النّمُواتِ والْارضِ وَ اخْتِلافِ اللّٰیلِ وَالنَّحَارِ لَآیاتِ لُوبِی الْابابِ ﴾ بے کک زمین و آئان کی مخلوق اور روز و شب کی آمد ورفت میں صاجان عقل کے لئے نظانیاں میں ۔ ﴿ قَالَت رُسَلُمُ اُ فِی اللّٰہِ کَاتَ فَاللّٰہِ کَاتَ وَاللّٰہِ کَانَ کَے ربولوں نے کہا ؛ کیا وجو د خدامیں عک ہے جو زمین و آئان کا خالق ہے ؟آل عمران کی فاظرالنّمواتِ والْارضِ ﴾ ان کے ربولوں نے کہا ؛ کیا وجو د خدامیں عک ہے جو زمین و آئان کا خالق ہے ؟آل عمران کی آمد ورفت میں وارد ہوا ہے کہ نبی اگر مہابک تحور ُی کی استراحت کے بعد اٹے وضو فرمایا اور مثنول غاز ہوگئے اور اتناگریہ فرمایا کہ آب کے لباس کا سامنے کا حصہ تر ہوگیا اس کے بعد سجدے میں جاکر اتنا گریہ کیا کہ اعک سے زمین نم ہوگئی، اور گریہ و ندبہ کی یہ گینیت اذان صبح تک جاری رہی جب موذن ربول عربی ہلال نے آپ کو ناز صبح کے لئے آواز دی توکیا و رکھنے گرہ و ندبہ کی یہ گینیت اذان صبح تک جاری رہی جب موذن ربول عربی ہلال نے آپ کو ناز صبح کے لئے آواز دی توکیا و رکھنے ہوئے ہیں۔

آپ نے فرمایا : کد کیا میں خدا کا طاکر بندہ نہ رہوں ؟اور گریہ کیوں نہ کروں ؟آج رات مجھ پر دل ہلا دینے والی آیات کا نزول ہواہے
پھر مولا نے آل عمران کی مذکورہ آیت کے بعد کی چار آیتوں کی تلا وت فرما ٹی اور آخر میں فرمایا : ''ویل کمِن قرأها ولم یتفکر فیھا '' ویل
( جہنم کا ایک کنواں ) ہے اس شخص کے لئے جو اس آیت کو پڑھے اور اس میں تفکر و تدبر نہ کرے '' یے فضا کا تحقیقی مطالعہ کرنے

سوره جا ثيہ آيۃ:٣

سورہ بج لیہ ایہ: ۱ سورہ آل عمران آیۃ: ۱۹۰

<sup>&</sup>quot; سوره ابراہیم آیۃ: ۱۰

أ پیام قرآن ج۲،ص ۱۶۲ (متعدد تفاسیر کے حوالے سے )

کے بعد دائرہ حیرت میں جو چیز و سعت کا سبب بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو اور آ مان پر چاند بھی نہ چک رہا ہو ا سے میں آ مان کی جانب دیکھیں تو جو ایک طولانی علاقہ کمان کی مانند ایک افق سے دوسرے افق تک دیکھا ئی دے رہا ہے وہ سیا ہی زمین،میں ایک سفید نسر کے مانند دیکھا ٹی دے گاوہی کہکشاں ہے ہر کہکشاں میں بے شار ستارے ہوتے ہیں ہاری کہکشاں کی مافت ایک ( جو کہ ہارا شمی نظام اس میں پایا جاتا ہے ) ہزار نوری سال ہے، مورج جوکہ از حد سرعت کے ساتھ اس کہکشاں کا کپر لگا رہا ہے ڈھائی کروڑ سال میں اس کہکشاں کا مکل چکر لگاتا ہے'۔ آخری تحقیقات کے مطابق کم سے کم ایک کروڑ کہکشاں اس عالم میں میں اور صرف ہاری کھکٹاں میں ایک ارب سارے پائے جاتے میں '۔ خدا وند متعال کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی خلقت آسان ہے جس کو قرآن نے نہایت ہی اہتمام سے بیان کیا ہے ،اور تین سوتیرہ مرتبہ مفرد وجمع ملا کر آیات قرآنی میں لفظ آمان کو ذکر کیا ہے، اور علی الاعلان بشریت کو خلقت آمان میں تدبر کی دعوت دی ہے تاکہ اس کی معرفت میں اصافہ ہوسکے ۔ سورہ ق کی آیۃ ٦ میں ارشاد ہوا ۔ ﴿ أَفَكُم يَتُكُرُوا إِلَىٰ التَّمَاءِ فَوَصَّمُ كَيْفَ بُنيناً هَا وَزَيْنَاها وَمَالِهَا مِن فُرُوجٍ ﴾ كيا انھوں نے اپنے سرپہ سايہ گئن آمان کو نہیں دیکھا (اس میں تفکر نہیں کیا ) کہ ہم نے اس کو کیسے بنایا اس کو (بتاروں ) کے ذریعہ سجایا سنوارا اور اس میں (بال برابر ) ٹھاف نہیں ہے۔

روایات میں آیا ہے کہ شب زندہ دار افراد جب سحر کے وقت نازشب کے لئے اٹھیں تو ہیلے آعان کی جانب دیکھیں اور سورہ

آل عمران کی آخری آیات کی تلاوت کریں ۔ خلقت آسمان اور مصومین، کے نظریات واقوال نبی کریم جب نا زشب کے لئے

اٹھتے تھے، پہلے مواک کرتے تھے پھر آسمان کی جانب دیکھتے تھے اور اس آیت ( اِن فی خَلقِ الشّمُواتِ وَ الْاَرضِ اَکی تلاوت

کرتے تھے ۔ مطالعہ آسمانی کے وقت امیر المومنین کی منا جات امیر المومنین علیہ السلام کے ایک صحابی جن کا نام جنہ عرفی ہے

کمتے میں کہ ایک رات میں نوف کے ساتھ دارالامارہ میں سویا ہوا تھا، رات کے آخری حصہ میں کیا دیکھاکہ امیر المومنین دارالا مارہ

ر اه تکامل ج۹،ص ۱۰۳

ا پیام قرآن ج۲،ص ۱۷۶

ا مجمع البيان مذكوره آية كے ذيل ميں

۴.

پرور دگار ہتو جے جنم میں ڈالے گا گویا اس کو ذلیل ور سواکر دیا اور ظالمین کا کوئی مدد گار نہیں ہے پرور دگا را جم نے اس سنا دی کوسنا جو ایمان کی آواز لگا رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ تو ہم ایمان لے آئے پروردگارا اب ہما رے گنا ہوں کو معاف فرما اور ہمیں نیک بندوں کے ساتھ محثور فرما پروردگارا جو تونے اپنے رسولوں کے ساتھ وحدہ کیا ہے اے علا فرمااور روز قیامت ہمیں رسوا نے کرنا کہ تو وحدہ کے خلاف نہیں کرتا ۔ جد کہتے ہیں کہ حضرت ان آیا تی بار بار تلاوت فرما نے تھے اور خوبصورت آمان اور اس کے خوبصورت خالق کے تدبر میں کچھ یوں خرق تھے کہ جیسے آپ کھوئے ہوئے ہوں اور آہت آہت ہے اور خوبصورت آمان اور اس کے خوبصورت خالق کے تدبر میں کچھ یوں خرق تھے کہ جیسے آپ کھوئے ہوئے ہوں اور آہت آہت ہے ہوئے میرے ید و پہلے ہوئے میرے پاس آئے اور فرمایا: جنہ جگ رہے ہو؟ میں نے کہا آقا بگ رہا ہو ں کیکن میرے ید و سردار راآپ نے اتنے جاد کئے اتنا روش و تابناک آپ کا ماضی ہے اس قدر آپ کا ذید و تقوی ہے اور آپ گریے فرمارہ ہیں، مولا نے آٹھوں کو جھکالیا اور تچکیاں لینے گئے پھر فرمایا: اے جنہ! ہم سب پیش پروردگا ر حاضر ہیں، اور ہا را کوئی عمل اس پر پوشیدہ نہیں ہے، جب یہ بات بالکل قطبی ہے کہ خدا جاری او رتمہاری شدرگ سے بھی زیادہ قدیب ہے اور کوئی چیز ہم کو او رتم کو خدا سے نہیں ہے، جب یہ بات بالکل قطبی ہے کہ خدا جاری او رتمہاری شدرگ سے بھی زیادہ قدیب ہے اور کوئی چیز ہم کو او رتم کو خدا سے نہیں ہیں۔

ا سو ره آل عمران آیة ۱۹۰سر۱۹۴تک.

چپانسیں سکتی۔ اس کے بعد مولا بمیرے ساتھی نوف کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا: نوف مورہ ہو ؟ انھوں نے کما : نسیں مولا آپ کی جیرت انگیز کینیت کی وجہ ہے آج کی دات بہت رویا ہوں ۔ آپ نے فرمایا : اے نوف اگر آج دات نوف خدا ہے گر یہ کروگے توکل چیش پروردگار تمہاری آنگھیں روشن ومنو رہوں گی ۔ اے نوف! کئی گآ گئی ہے ایک قطرہ بھی آنو کا نسیں گرتا مگر یہ کہ ایک آگ ہے دریا کو بجھا ویتا ہے (نوف کتے ہیں ) آقا کا آخری جلہ یہ تھا کہ ترک ذمہ داری پر خدا ہے ڈرو، اور زمزمہ کرتے ہوئے جارے سائے گڈر رے اور فرمایا : اے میرے پروردگا ر! اے کا ش میں یہ جا ن سکتا کہ جس وقت میں خافل ہوں تو نے جارے سائے گڈر رے اور فرمایا : اے میرے پروردگا ر! اے کا ش میں یہ جا ن سکتا کہ جس وقت میں خافل ہوں تو نے بچھے ہے میڑ موڑ لیا ہے یا میری جانب متوجہ ہے! اے کا ش میں جان سکتا کہ اتفای یہی گئیت تھی!۔ امام بید جا د ن ناز کوتا ہیوں کے باوجو د تیرے نزدیک میر اکیا وقار ہے نوف کتے میں خدا کی قدم صبح تک آقاکی یہی گئیت تھی!۔ امام بید جا د ن ناز شب کے لئے اٹھے پانی میں ہاتے ڈالا تاکہ وضو فرمالیں اس بچھ آتمان کی جا نب دیکھا اور اس میں نفکر کرتے ہوئے اس قدر مثنول ہو شب کے گئے اٹھے پانی میں ہاتے ڈالا تاکہ وضو فرمالیں اس بچھ آتمان کی جا نب دیکھا اور اس میں نفکر کرتے ہوئے اس قدر مثنول ہو گئی اور موذن نے اذان کہہ دی اور آپ کا دست مبارک ابھی تک وضو کے پانی میں ڈوبا ہوا تھا ۔

امیر المومنین ں فرماتے میں: نبحانک ما اعظم ما نری من خلقک وما أصغر کلّ عظیمة فی جنب قدرتک وما اهول ما نری من ملکوتک و ما احتر ذلک فیما غاب عنا من سلطانک وما أسنج نعک فی الدنیا وما أصغرها فی نعم الآخرة اسے پاک وپاکیزہ پروردگار تو کتنا عظیم ہے ان چیزوں سے جو تیری مخلوقات میں مشاہدہ کرتے میں تیری قدرت کے سامنے سارے بلند قامت کس قدر (بونے دکھائے دیتے میں اور) چھوٹے میں، ملکوت کتنا چیرت انگیز (شاہکار) ہے اورکتنی ایسی چھوٹی چیزیں میں جو تیری سلطنت میں ہا ری بگا ہوں سے او جھل میں دنیا میں تیری نعمتیں کتنی ہے شار میں اور آخرت کی نعمتوں کے مقابل یہ کتنی تھوڑی سی معلوم ہوتی میں۔

ا سفينه البحار جـ١ ص ٩٥ بحار الانوار ج، ٢١ ص ٢٢ ا

Presented by: https://jafrilibrary.com/

47

موالات

ا۔ پیغمبر کے گریہ کا سبب کیا تھا اور بلال سے کیا فرمایا ؟

۲۔ کمکشاں کیا ہے ؟اور ہاری کمکشاں کا دائرہ کتناہے؟

۳۔ منا جا ت امیر المومنین کے سلسلہ میں جبہ کی داستان کا خلاصہ بیان کریں؟

۴٣

#### چھٹا سق

## برہا ن نظم

تیجے بین سے بہات معلوم ہو چکی ہے کہ دنیا کی ہر چیز میں ایک خاص قیم کا نظام پایا جاتا ہے اور اس بات کا امکا ن بھی نہیں ہے کہ موجودات عالم میں پائے جانے والے نظم و نوق کی تردید کوئی بھی عاقل انسان کر سکے، کا ثنا ت کے مادی ذرات میں ہے سے چھوٹی ٹی (ایٹم ) او ربڑی ہے بڑی چیز ،کسکٹاں ہے سب جگہ اور ہر چیز میں ایک خاص نظم وضط پایا جاتا ہے اور دقیق حاب کے تحت گردش کرتے میں ۔انسان جیوان ،نباتات و جادات او رزمین وآسمان کی دوسری تام موجودات ایک متصد کے پیش نظر پیدا کی گئی میں اور ان پر ایک خاص قانون ہے جو حکمرانی کرتا ہے اور ان کی ہدایت کر رہا ہے یہ بات باکل منم ہے کہ اگر دنیا پر نظم و تعلیم کی حکمرانی نہ ہوتی تو دنیا کے بارے میں معلومات بھی حاص نہ ہوتی کیونکہ علم کے معنی ہی یہ میں کہ ان عمومی نظام و قوانمین کی دریافت ہوجود دنیا پر حکم فرما میں ۔اگر جیم انسان کے غلیہ کی نقل و حرکت اور جمانی نظم کی رد و بدل ایک خاص راہ و روش پر مشن نہ ہوتی تو فیزیو لوزی اور علم طب کا وجو د کیو تکہ ہوتا جا اور اگر سیارات وکواکب ایک خاص نظام کے تحت گردش نہ کرتے ہوتے تو علم نجو م ( سارہ شامی ) کا وجو د کیونکہ ہوتا جا اور اگر ان میں خاص نظم و ضیلہ نہوتا تو سارہ ثنا سی افراد جانہ گئی اور رو جے کھلوع و خروب کو ہمیشہ کیے معین کر سکتے جو تا ور سورج کے طلوع و خروب کو ہمیشہ کیے معین کر سکتے ج

اور یہی نظم جو کائنات پر کار فرماہے اسی بات کا سبب بنا ہے کہ دانشمند افراد ریاضی اور فیزیکی طریقہ سے اندازہ لگا کر بغیر کسی ذمہ دار (کنٹرولر) کے ایک خاص سفینہ تیار کر کے کو اکب کی سیر کو بھیج دیتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ علم نظام، اثیاء کا مفتر ہے جو دوسری چیزوں میں پایا جاتا ہے اور علم ونظم کا رشتہ بالکل واضح و روشن ہے ۔ قرآن مجید نے خدا کو پیچا ننے کے لئے برمان نظم سے بہت استفادہ کیا ہے اوراس جا نب ہم بہتے ہی اشارہ کر چکے ہیں، یا یوں کہا جائے کہ قرانی نظرئے کے تحت خدا کو پیچا ننے کا بہت استفادہ کیا ہے اوراس جا نب ہم بہتے ہی اشارہ کر چکے ہیں، یا یوں کہا جائے کہ قرانی نظرئے کے تحت خدا کو پیچا ننے کا

بہترین اور واضح راستہ نظام خلقت اور آثار موجودات کا مطالعہ ہے ۔ برہان نظم کی بنیا دیہ دلیل دو بنیادوں (صغری و کبری)
اورایک نتیجہ پر مثل ہے ا۔ یہ دنیا ایک خاص نظام او ردقیق حاب کے تحت خلق ہوئی ہے اور موجودات کے ہر ذرے میں
ایک خاص قیم کا قانون کار فرما ہے جس میں تبدیلی نا ممکن ہے ۔

۲۔ جاں بھی نظم و تدبیر کا دقیق خیال رکھا گیا ہو وہاں اصافات و اتفاقات کا امکان نہیں ہے اور یہ کینیت یقیناً کسی علم و قدرت سے منگلہ ہے ۔ ہتیجہ: اس دنیا کا نظم و صبط اور اس کی تدبیریہ نحواحن اس بات پر گواہ ہے کہ ایک علیم و خبیر خالق نے نہایت نوش منگلہ ہے ۔ ہتیجہ: اس دنیا کا نظم و صبط اور اس کی تدبیریہ نحواحن اس بات پر گواہ ہے کہ ایک علیم و خبیر خالق کا پتہ دیتی ہے اسلو بی سے اس کا نقشہ تیار کیا ہے اس کے بعد عالم ہتی کو انہیں بنیادوں پر قائم کیا ۔ ضلقت، خالق کا پتہ دیتی ہے اگر ایک گاڑی کا وجو د اس کے بنانے والے او رایک کتا ہے کا وجو د اس کے کھنے والے، ایک مکان کا وجود اس کے معار کا پتہ دیتا ہے توبہ عظیم خلقت یہ دقیق نظام ، حکیم وعلیم ، قادر یعنی خدا وند متعال کے وجو د کا جیتا جاگتا ثبوت ہے ۔

ایک سیٹ لائٹ بنا نے کے لئے سیکڑوں سائس داں دن رات سرجو اُر کر تخیق کرتے ہیں اور دقیق ریاضی اور علم حیاب کے خت اس کو فضا میں چیوڑتے ہیں اور اس میں حرکت پیدا کرتے ہیں۔ کروڑوں کسکھائیں جس میں کروڑوں منفومہ شمی ہیں اور ران میں سے ہرایک میں کروڑوں سیارات وکو اکب پائے جاتے ہیں اور سب کے سب فضا میں بغیر کئی تھوڑی ہی غلطی کے گردش کرتے میں کیا قادر مطلق خدا کے وجود پر دلیل نہیں میں ؟۔ نیوٹن اور ایک مادی دانشمذ کا دلچپ مباحثہ مشہور سارہ ثنا میں اور ریاضی دان نیوٹن نے ایک ماہر مکینک سے کہا کہ ایک چھوٹا سا سانچہ منفومہ شمی کے لئے تیار کرواس منفومہ کے بیارات چھوٹے چھوٹے گینہ تھے جو ایک تسمہ سے ہدھے ہوئے تھے اور ان کے لئے ایک میڈل بنایا گیا تھا جب اس کو جلاتے تھے تو نمایت ہی دکھش کیئیت میں وہ سارے گیذ اپنے اپنے مدار پر گردش کرتے تھے اور اپنے مرکز کے اردگرد چکر گاتے تھے ۔ ایک دن نیوٹن اپنے مطالعہ کی میز کے پاس پیٹھا تھا او ریہ سانچہ بھی وہیں رکھاتھا ۔ اس کا ایک قربی دوست جو میٹریالیزم کا مفکر ودانشمذ تھا آیا جیسے ہی اس کی نگا ہ اس خوبصورت سانچہ پر پڑی وہ شعدر روگیا اور جب نیوٹن نے اس میڈل کو گھایا اور وہ سارے بیارات بہت ہی

آہتہ اور دلکش انداز میں اپنے مرکز کے گرد چکر لگانے گئے تواس کی حیر انی میں اور اصنا فہ ہو گیا اور چینج پڑا ،ارے واہ بیہ تو بہت ہی حیرت انگیز چیزے اس کو کس نے بنایا ہے ،نیوٹن نے کہا کسی نے نہیں بیہ یک بیک بن کر تیار ہوگیاہے ،اس مادی مفکر نے کہا :بیوٹن صاحب آپ کیا سمجتے ہیں کہ میں نراپاگل ہوں .یہ سانچہ خو د بخود کیسے بن سکتا ہے کیا یہ مکن ہے!۔

نہ صرف یہ کہ اس کا بنا نے والا کوئی ہے بلکہ اس کا بنانے والا عصر حاضر کا نا بغہ ہے نیوٹن آہمتہ سے اٹھا اوراس مفکر کے شانوں پر ہاتے رکھ کر بولا میرے اچھے دوست جو تم دیکھ رہے ہو وہ صرف ایک سانچہ ہے جو ایک عظیم نظام شمی کے تحت بنایا گیا ہے!اور تم اس بات کو کیسے مان لیتے ہو کہ خود نظام شمی اپنی تام تر وست و تم اس بات کو کیسے مان لیتے ہو کہ خود نظام شمی اپنی تام تر وست و پچیدگی کے ساتھ بغیر کسی عاقل وقاور کے وجو دمیں آگیا ؟ابادی مفکر بہت شرمندہ ہو ااور لا جواب ہو کر رہ گیا جی ہاں یہ وہی برہان نظم ہے جو قاور و توانا خدا کے وجود پر دلیل ہے ا

موصد وزیر کی دلیل منکر باد عاہ کے لئے ایک خدا کے منکر باد عاہ کا ایک توحید پرست وزیر تھا وزیر جو بھی دلیل پیش کرتا وہ قبول نہ کرتا یہاں تک کہ وزیر نے باد عاہ کو اطلاع دئے بغیر ایک بهترین محل بنوایا ،جو آب وہوا کے حیاب سے بھی بہت منا سب تھا اور اس میں انواع و اقیام کے پھل اور پھول گئے ہوئے تھے ایک دن وزیر نے باد عاہ کو اس محل کے دیدار کی دعوت دی، باد عاہ کو وہ محل بہت پہند آیا اس نے پوچھا اس کا معار و انجینئر کون تھا جوزیر نے فوراً جو اب دیا باد عاہ سلامت نہ ہی اس کا کوئی ایسا انجینئر ہے اور نہ معار ، ہم نے دیکھا کہ اچانک ایک محل تیار ہوگیا . باد عاہ آگ بگولہ ہوگیا اور بولا کہ تم میرا ہذاتی اڑا رہے ہوکیا ایسا کمن ہے کہ کوئی چیز خود بخود پیدا ہوجا ئے جوزیر نے کہا : باد عاہ سلامت اگریہ چھوٹا یا قصر بغیر کمی بنا نے والے کے نہیں بن سکتا تو اتنی بڑی دنیا اپنی تام تر عظموں کے ساتھ یہ زمین و آمان یہ دریا و ممذر اور اس کے تام موجودات بغیر خالق کے کیے وجود میں آگئے جاد عاہ مجوگیا اس نے وزیر کو سرا ہا اور خدا شناسی کی راہ پرآگیا ۔

ا بستی بخش ص ۱۴۹ شمید ها شمی نژاد

برما ن نظم كا خلا صه اور متيجه تا م مخلو قات منجله: ا \_ كهكشال، بيارات وكواكب

۲\_انسان او راس کے تام رموز و اسرار جواس کی خلقت میں پوشیدہ ہیں ۔

۳ \_ ایمُن، خلیه اور اعصاب

ہ۔ حیوانات اور ان کے مختلف اقعام

۵۔ نباتات اور ان کے خواص

7۔ دریا ، ممذر اور ان کے عجائبات و مخلو قات

> \_ جها ن خلقت کا دقیق نظم وضط

۸۔ اس دنیا کی وہ ساری چیزیں جو ابھی عقل بشر میں نہیں آئی میں سب کی سب حکیم و دانا اور قادر خداوند عالم کے وجود پر دلیل ہے۔

موالات

ا۔ نظم جان کے علم کی پیدا وار کیسے ہوئی ؟

۲۔ برہا ن نظم کی اساس و بنیاد کیا ہے؟

۳۔ نیوٹن اور مادی مفکر کے مباحثہ کا خلاصہ بیا ن کریں ؟

۴۔ موحد وزیر کی دلیل منکر بادشاہ کے لئے کیا تھی؟

## ساتواں سق

## توحید اور خدا کی یکتائی

قال الله تعالیٰ: ﴿ فَإِ كُلُكُمُ المؤوا وَ فَلَوْ اللهِ الل

۲۔ دنیا میں ایک نظام کا بول بالا ہے اور ایک نظام کسی ایک ناظم کے وجو دکا متقاضی ہے ستارہ ثنا س بدا نثور جن قوانمین و نظام کا مظاہدہ کہکشاں وکرات میں کرتے ہیں اورا پٹی ماہرین بھی ایٹی ذرات میں انہیں قوانمین کامشاہدہ کرتے ہیں نیزیمی قوانمین جم انسان میں بھی کا رفرہا میں، او راگر ایک کے سوا دو سراحاکم و ناظم ہوتا تو عالمی نظام در ہم برہم ہوجاتا ، یسی معنی ہیں (لوکان فیجا آلجہۃ ٰ اِلّا اللّٰہ للّٰہ للّٰہ میں اور اگر ایک کے سوا دو سراحاکم و ناظم ہوتا تو عالمی نظام در ہم برہم ہوجاتا ، یسی معنی ہیں (لوکان فیجا آلجہۃ ٰ اِلّا اللّٰہ للّٰہ للّٰہ کا رفرہا میں، او راگر ایک کے سے وحدانیت خدا پر تام انبیاء کی خبریں اس کی وحدانیت پر ٹھوس دلیل میں وہ تام انبیاء و مرسلین جو خدا کی جانب سے احکام الٰہی کو پچانے نہر متعین تھے سب نے خدا کو واحد بتایا ہے . حضرت امیرالمومنین امام حسن سے وصیت کرتے وقت فرماتے ہیں :واعلم یا بنی اأنہ لوکان کربک شریک لائتک رسلہ و کراتے آثار ملکہ و سلطانہ و معرفۃ أفعالہ وصفاتہ و کلنَّ اللّٰہ واحد کما وصف

سور ه حج آبہ: ۳۴

سوره اسراء آیۃ: ۲۲

<sup>ً</sup> سوره انبياء آية: ٢٢

<sup>&#</sup>x27; سو ره انبيا ۽ آيۃ: ٢٢

نفیہ امیرے لال جان لو کہ اگر خداکاکوئی شریک ہوتا تو اس (شریک)کا کوئی ربول تم تک ضرور آتا اور اس کی قدرت و ملوکیت امام حن سے وصیت سے متعلقکے آثار تم ضرور دیکھتے، اس کے افعال و صفات سے ضرور آگا ہ ہوتے کیکن وہ واحد ویکتا ہے جیسا کہ خو د اس نے اپنی توصیف میں کہاہے (ؤما أرسلنا من قبلک من رُسُولِ إِلَّا نُوحی إلیه أَثَّهُ لا إلد إلَّا أَنَا فَاعبُدُون امیرے حیب ہم نے تم سے جیسا کہ خو د اس نے اپنی توصیف میں کہاہے (ؤما أرسلنا من قبلک من رُسُولِ إِلَّا نُوحی إلیه أَثَّهُ لا إلد إلَّا أَنَا فَاعبُدُون امیرے حیب ہم نے تم سے جیسے کی نبی کو نہیں مبعوث کیا گریہ کہ ہم نے اس تک وحی کی کہ میرسے علاوہ کوئی معبود نہیں، لہٰذا میری عبادت کرو۔

مند توحید تام اوصاف البیدی ثنا خت کا بنیا دی مند ہے کیونکہ اس کی بکتائی اس کے لا محدود ہونے پر دلا لت کرتی ہے اور یسی
وجود (وصدا نیت ) ہے جوتام کمالات کا مجموعہ ہے او رہر طرح کے عیب ہے پاک ومیزہ ہے خلاصہ کلام یہ کہ اگر ہم نے خد اکو
حقیقی معنوں میں واحد ویکتا مان لیا توگویا اس کے سارے صفات ہے آشا ہوگئے ۔ عَن أَبِی عبد اللّٰمِس قال : مَن قال لا إله اللّٰ الله
مخیصاً دخل الجیّٰۃ و إخلاصه اُن تحجزہ لا إله الآاللہ عاحزم اللہ عزوج کا آمام صادق ں نے فرمایا : جوکوئی خلوص کے ساتھ لا إله الآالا اللّٰکے گا
وہ داخل بھشت ہوگا اور اس کا خلوص اس بات کا متقاضی ہے کہ ''لا إله الآاللہ '' کو ہر اس چیزے دور رکھے جس کو خد انے
حرام قرار دیا ہے ۔ قال ابو عبد اللہ علیہ السلام : مَن قال لا الہ إلّا اللہ ماءۃ مزۃ کان اَضَل النّاس ذلک الیوم علا إلّا من زاد۔
ام جعفر صادق نے فرمایا : جو شخص مو مرتبہ خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللّٰکہ تو روز محشر (اس) عل کے باعث اضل ناس میں ثار
ہوگا مگر یہ کہ کوئی اس سے زیادہ کے ہو ہی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم فرماتے میں کہ : بیش پروردگار لا إله الآالة اللّٰہے بہتر کوئی کلام
نہیں ہے جو شخص لا إله إلّا اللّٰہ کی تکرار کرے گا اس کے گنا ہیں ختم ہوں گے جیے درخت سے موکھے ہے جھڑجاتے ہیں ہے۔

ا نهج البلا غم مكتوب، ٣١.

سو ره انبياء آية٢٥

T توحید صدوق باب ثواب المو حدین حدیث ۲۶

أ توحيد صدوق باب ثواب المو حدين ١٠ حديث ٣٣،

مراتب توحید ۱۔ توحید ذاتی: یعنی ہر جہت ہے بے نظیر اور تام جہات سے کا مل ہو۔ (لَیسَ کَمثلمِ شَیءَوَهُوَ السَّمِیُّ البَصیرُ') (اس کی ماند کوئی شی نہیں ہے وہ سننے اور دیکھنے والا ہے ( ولم یکن لَدُ گفواَ أحد ۲) اس کا کوئی ہمسرو ہم پلہ نہیں ہے ۔

۲۔ توحید صفاتی : یعنی اس کے تام صفات کی بازگشت صرف ایک طرف ہے اس کے صفات اس کی عین ذات ہے یعنی وہی خدا ہے جو عالم ،قادر ،حی ،... ہے ایک شخص رسول خدا ، کے پاس آیا اور عرض کی بنیاد علم کیا ہے ؟ آپ نے فرمایا : معرفة اللہ حقّ معرفتہ (خدا کے شایان شان اس کی معرفت حاصل کرنا ہے ) اس نے عرضکیا حق معرفت کیا ہے ؟ آپ نے فرمایا : '' إن تعرفه بلا مثال ولا ثبه وتعرفه إلى واحداً خالقاً قادراً اوَلاً وآخراً وظاحرااً وباطناً لا کفولہ ولا مثل لہ فذاک معرفة اللہ حقّ معرفت 'اس کو بلا شیہ وبلا مثل جانو، اس کو ایسا خدا جانو جو واحد ،خالق ،قادر ،اول ،آخر ،ظاہر وباطن ہے، نہی اس کا کوئی ہم پلہہے اور نہی اس کا کوئی مثل ہے، خدا کو اس طرح جاننا اور ماننا حق معرفت خدا وندی ہے۔

۳۔ توحید افعالی : توحید افعالی کا مطلب دونوں عالم کے تام امور فعل خداوند سے متعلق میں تام موجو دات جی خاصیت کے بھی حال ہوں ذات الٰہی کی مرہون فت میں گلوں کی طلقگی ، مورج کی ضایا ء باری ، مشکلات کا حل، سب کا سب اس کی ذات سے متعلق ہے۔ یعنی کا ثنات بھی کمی شئی میں استقلال نہیں، اس دنیا میں مشتل و موثر صرف ذات خداوندی ہے ، دو سرے لنظوں میں یوں کہا جائے کہ موجودات عالم جی طرح اپنے وجو د میں ذات الٰہی سے وابسگی پر مجبور میں اپنے تاثیر و فعل میں بھی مجبور میں البتہ اس کے معنی یہ ہرگز نہیں میں کہ قانو ن علیت وعالم اببا ب کی نفی کردی جائے ۔ امام صادق کے فرمان کے مطابق کہ : أبی اللہ أن یجری الأثیاء الله باب خدااس بات سے پر ہیز کرتا ہے کہ کوئی چیز حرکت نہ کرے گر اپنے اببا ب کے تحت ، توحید افعالی کا اعتقاد ہرگز انسان کے لئے جبرا ور سلب اختیار کاموجب نہیں ہوگا ؛ انشاء اللہ آئندہ بحثوں میں اس بات کی جانب اشارہ کریں گ

ا سوره شوری آیۃ ۱۱

<sup>&#</sup>x27; توحيد،۴. ' بحاالا نوار ج۳ ص ۱۴ ـ 'سوره رعد آية: ۱۶

کہ انسان اپنے افعال میں خو د مختار ہے کیکن تام قوت و قدرت حتی ارا دہ انسا ن بھی خدا کے ہاتھوں ہے ( قُلِ اللّٰہ خَالِقُ کُلِّ شَیءِ وَهُوَ الوَاحِدُ القَطَارُا ﴾ اسے نبی! کہہ دیجئے کے خداتا م اشیاء کا خالق ہے وہ ایک او رقبا رہے. ( ذَلکُمُ اللهُ رَبَّكُمُ لا إله إلّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَیء فَاعبُدُوٰہُ وَ هُو علیٰ کُلِّ شِیء وَکیلِ ﴾ الله ہی تمهارا خدا ہے اس کے سوا کو ئی معبود نہیں وہ ہر شی کا خالق ہے لہٰذا اس کی عبادت کرو وہ ہر شی کا محافظ و مدبرہے ۔

م ۔ توحید در عبادت : توحید کی قیموں میں حیاس ترین قیم توحید در عبادت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی پرستش نہ کریں او را س کے علاوہ کسی کے سامنے سرتسلیم خم نہ کریں ،توحید در عبادت ،توحید در ذات اور توحید در صفات کا لا زمہ ہے جب یہ بات مسلم ہو گئی کہ وہ واجب الوجو د ہے او راس کے سوا سبھی مکن و محتاج میں لہٰذا عبادت صرف اسی سے مخصوص ہے اور وہ کمال مطلق ہے اس کے علا وہ کسی کمال مطلق کا وجو د نہیں ہے ۔عبادت کا مقصد بھی کمال طلبی ہے لہٰذا عبادت صرف ذات پرورد گا رسے مخصوص ہے تام انبیاء و مرسلین کی تبلیغ کا عنوان کلی ،توحید در عبادت تھا آیات قرآنی بھی اس سلسلہ میں موجود میں ۔ قرآن او رتوحید در عبادت ۱۔ ﴿ وَلَقَد بَعْثَنَا فِي كُلِّ أَمةٍ رَسُولًا أَن اعبْدُوا اللّٰهِ واجْتِنبوا الظّاغُوتُ ۖ ) ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا تاکہ خدا ئے بکتا کی عبادت کریں او رطاغوت سے پر ہیمز کریں ۔

٢\_ ( وَمَا أَرْسَلُنَا مِن قَبُلِكَ مِن رَسُولِ إِلَّا نُوحِي إليه أَنْهُ لا إله إلَّا أَنا فَاعِبْدُونِ ؟ ) ہم نے آپ سے قبل کسی رسول کو مبعوث نہیں کیا مگریہ کہ اس پر وحی کی کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں لہٰذا میری عبادت کرو ۔

<sup>ٔ</sup> انعام آیۃ ۱۰۲ ٔ سورہ نحل آیۃ: ۳۶

سوره انبيا ء آية: ٢٥

۳۔ (وَ إِنَ اللّٰهِ رَبِّي وَ رَبِّكُمْ فَاعِبْدُوه هذا صِراظ مُنتَّيمُ ) بيثك الله تمارا او رتم سب كا پر ور دگا رہے لهذا اس كى عبادت كرو اور يہى سردها راسة ہے۔ اس نكمته كى جانب توجہ ضرورى ہے كہ احترام، تواضع او رخوع كے مراتب و درجات ہيں اور سب سے آخرى اور اعلى درجہ پرستش و عبوديت ہے اور يہ مرحلہ صرف ذات خدا وند سے مخصوص ہے جس كا بين ثبوت سجدہ ہے۔

اسی بناء پر غیر خداکا سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ بات منم ہے کہ اگر انسان عبودیت کے اس مرحلہ پر پہنچ جائے اور پیش پرور دگا

ر اپنی پیٹانی کو خاک پر رکھ دے تو گویا اس نے اطاعت خداکی راہ اور اپنے تکامل میں بہت زیادہ پیش قدمی کی ہے ایسی خالص
عبادت، عثق محبوب سے مکل لبریز ہے اور اس محبت کا اثر خداکی جانب پیش قدمی کا بہت اہم سبب ہے، کمال مطلق کی جانب
پیش قدمی گنا ہوں اور تام آلودگیوں سے کنارہ کشی کا پیش خیرہ ہے ۔ حقیقی عبادت گذار اس بات کی سعی پہم کرتا ہے کہ خود کو محبوب
کے جیسا قرار دے اور اسی طرح سے خود کو صفات جال و جلال اللیہ کا پر توقرار دیتا ہے اور یہ امور انسان کے تربیت و تکامل میں
بہت اہم کر دار اداکرتے ہیں ۔

موا لات

ا ـ خدا کی وحدانیت پر دلیل پیش کریں ؟

۲\_ مراتب توحید کیا ہیں؟

۳۔ توحید افعال سے مراد کیاہے؟

۴\_ توحید در عبادت کی وصاحت کیچئے ؟

ا سوره مريم آية:۳۶

## آٹھواں سبق

## صفات خدا (فصل اول)

جی طرح سے شاخت خدا وندمتعال اور اس کے اصل وجو د کو جا نا آسان ہے اسی طرح اس کے صفات ہے آگاہی چنداں آسان نہیں ہے کیونکہ خد اکی ثنا خت کے لئے آسمان کے بتارے، درختوں کے بتے ، تنوع برگ وگیاہ ، جاندار اثیاء بلکہ ایٹی ذرات کی تعداد یہ سب اس کے وجود پر دلیل میں یہ سب کے سب اس کے عظمت کی نطانیاں میں، لیکن اس کی صفات کی پہچان کے لئے خوروخو ض اور دقت نظر کی ضرورت ہے تاکہ تشمید اور قیا س آرائی ہے دور رمیں صفات خدا کی ثنا خت کی پہلی شرط ،صفات مخلو قات کی ضاور دقت نظر کی صفت ہے لکی تشمید اور قیا س آرائی ہے دور رمیں صفات خدا کی شاخت کی پہلی شرط ،صفات مخلوقات کی صفت ہے کہی طرح موازنہ ہو ہی خدا سے نئی کرنا او رخدا کا کسی مخلوق سے تشمید نہیں خوال نہیں ہے کیونکہ مادی صفت محدودہ کا سبب ہے اور وہ لا محدود ہے اور تام مراتب کمال کا مجموعہ ہے لئذا ہم اس کی ذات کوکما حقہ درک نہیں کر سکتے اور اس طرح کی کوئی اسید ہمی نہیں رکھنی جائے۔

یماں پریہ موال پیدا ہوتا ہے کہ عقل، خد اکی حقیقت ذات اور اس کے صفات کو کیوں نہیں درک کر سکتی ؟ تو اس کا جواب اس طرح دیا جا سکتا ہے کہ اس کی ذات اقد س ہررخ سے بے نظیر و لا محدود ہے، علم ،قدرت اور اس کے تام صفات اس کی ذات کی طرح لا محدود میں ،اور دوسری طرف ہم او رجو کچھ ہم سے مربوط ہے ، علم ،قدرت ،حیات ،فرمان ،مکا ن، سب محدود و متناہی ہے ۔ تو ان تام تر محدود دیت کے ساتھ اس کی حقیقت ذات کو کہ جولا محدود ہے کیسے درک کر سکتے میں ؟ اس کی حقیقت ذات کو آخر کیسے درک کر سکتے میں ؟ اس کی حقیقت ذات کو آخر کیسے درک کریں جس کی کوئی شیبہ و مثیل نہیں ؟ ۔ صفات ثبوتیہ و سلیبہ صفات ثبوتیہ یا جالیہ '' عالم ،قادر ، حی، مرید ،مدرک ، ممیع ، بصیر ، مشخم و صادق '' ۔

خدا وند کمال مطلق ہے جو کچے صفات ثبوتیہ کے عنوان سے پیش کیا گیا ہے وہ اصول صفات میں نہ یہ کہ خدا ان میں منحصر و محدود ہے صفات سلید یا جلالیہ '' وہ مرکب و مجم نہیں ، قابل دید و محلول نہیں ،اس کا کوئی شریک نہیں '' صفات ذات و صفات فعل صفات ثبوتیہ کی دو قسیس میں \_ صفات ذات و صفات فعل صفات ذات: جو اس کی عین ذات میں انہیں کو ذات خدا وند ی سے جدا نہیں کر سکتے جیسے علم بقدرت، حیات ،اور جن کی بھی ان تینوں صفات کی طرف بازگشت ہو جیسے سمیع ، بصیر، قدیم ، از لی، اید کی، مدرک مکیم، غنی، کریم ،عزیز و غیرہ \_ صفات فعل : وہ صفات ہو افعال اس سے صادر نہ ہوں وہ صفات اس سے متصف نہیں ہوں گئی شیئا شُم خُلُق \_ صفات سلب بھی ہوجاتے میں جیسے 'دکان اللہ ولم پُخلق شیئا شُم خُلُق \_

أراد الله شیناً ولم پرد شیناً آخر ظاء ولم یشاء ''وہ خداتھا جس نے خلق نہیں کیا تھا پھراس نے خلق کیا، خدا نے ایک چیز کا ارادہ کیا دوسری چیز کا ارادہ نہیں گیا ، چاہا اور نہیں چاہا ۔ ' 'تکلم مع موسیٰ ولم یسکم مع فرعون پٹے بس مُن أطاعه ولا پٹے بس مُن عصاہ '' حضرت موسی ہے ہم کلام ہوا فرعون سے کلام نہیں کیا ،جو اس کی اطاعت کرتا ہے اس کو دوست رکھتا ہے اور جو اس کی نا فرمانی کرتا ہے اس کو دوست رکھتا ہے اور جو اس کی نا فرمانی کرتا ہے اس کو دوست نہیں رکھتا ، اس کے صفات فعل میں ''اذا ''اور ''ان ''کا لفظ داخل و شامل ہوتا ہے جیسے '' إذا أراد شیئاً و إن شاء الله ''اور ''ان علم ''نہیں کہہ سکتے۔

علم خداوند وہ واجب الوجود جو عالم علم کل ہے اس کی حیرت انگیز نظم و ہا ہگی پوری کائنات پر محیط ہے ،جو اس کے لا متناہی علم کا بین ثبوت ہے اس کے علم کے لئے ماضی حال ،متقبل سب برابر ہے ،اس کا علم ازل و ابد پر محیط ہے کروڑوں سال قبل و بعد کا علم اس کے غلم کے لئے ماضی حال ،متقبل سب برابر ہے ،اس کا علم ازل و ابد پر محیط ہے کروڑوں سال قبل و بعد کا علم اس کے نزدیک آج کے علم کے برابر ہے جس طرح سے کل کائنا ت کا خالق ہے اسی طرح تام ذرات کی تعداد اور ان کے اسرار مکنونہ کا مکل عالم ہے .انسان کے نیک و بد اعال نیز ان کی نیات ومقاصد سے آگا ہ و باخبر ہے ،علم خداوند اس کی عین ذات

ہے اور اس کی ذات سے جدا نہیں ۔ (وَ اعلموا أَنَ اللّٰه زِکلَ شَيءِ عَلَيمُ ) جان لو کہ خد اہر شی سے آگا ہ ہے۔ (وَ وَ اللّٰه فِي اللّٰه فِي اللّٰه فِي اللّٰه عَلَمُ مَرَّكُمُ وَ يَعلَمُ مَا تَكْبُونَ ) ''وہ خد اوہ ہے جو زمینوں و آ مانوں میں تمہارے ظاہر و باطن کا عالم ہے السّٰمُواتِ وَ فِي الْاَرْضِ يَعلَمُ مَرَّكُمُ وَ يَعلَمُ مَا تَكْبُونَ ) ''وہ خد اوہ ہے جو زمینوں و آ مانوں میں تمہارے ظاہر و باطن کا عالم ہے ''۔ اور جو کچھ تم انجام دیتے ہواس کا عالم ہے''۔

توالات

ا۔ عقل، خد اکی حقیقت ذات اور اس کے صفات تک کیوں نہیں پہنچ سکتی ہ

۲\_ صفات ثبوتیه وصفات سلبیه کی تعریف کریں ؟

٣ \_ صفات ذات و صفات فعل میں کیا فرق ہے؟

ا سوره بقره آیۃ ۲۳۱

سوره انعام آیة ۳۰

### نواں سق

## صفات خدا وند (فصل دوم)

فد اوند متعال ہے پنا ہ قوتوں کا مالک ہے ۔ اتنی بڑی کا تنا ت اپنی تام عظمتوں او روستوں کے ساتہ سارات و کواکب ، کمکھائیں، ہے کراں سمندر ، دریا اور ان میں مختف النوع مخلو قات و موجودات سب کے سب اس کی قدر توں کے کر شمیں! فدا ہر چیز پر قادر ہے اور ہر شی پر اس کی قدرت یک النوع مخلو قات و موجودات سب کے سب اس کی قدرتوں کے کر شمیں! فدا ہے وہ ذات جس کے قبنہ قدرت میں کا تنا ت کی باگ ڈور ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے '' ۔ ( لللہ ملک الشمواتِ والاً رض وَمَا فیجین وَ هُو علیٰ کُلُ شیء قدیز ا) ''باہرکت ہے وہ ذات میں کے قبنہ قدرت میں کا تنا ت کی باگ ڈور ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے '' ۔ ( لللہ ملک الشمواتِ والاً رض وَمَا فیجین وَ هُو علیٰ کُلُ شیء قدیز اس کے درمیان ہے ان سب کی حکومت فدا سے مخصوص ہے او روہ ہر چیز پر قادر ہے '' ۔ ( فلا اُقیم پر ب المثارق وَالمثاربِ إِنَا لِقَادِرُون آ ) میں تام مشرق و مغرب کے پروردگا رکی قیم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم قدرت رکھنے والے میں ۔ قران کی متعدد آیات جوقدرت فداوندعالم کو بیا ن کرتی میں اس سے یہات کھل کر سامنے آتی ہے کہ قدرت فد النے کو والے میں ۔ قران کی متعدد آیات جوقدرت فداوندعالم کو بیا ن کرتی میں اس سے یہات کھل کر سامنے آتی ہے کہ قدرت فد النے کو بیا نہ کہ جس وقت وہ چاہا ہے م دے دیتا ہے او رجب کسی چیز کی نا بودی کا ادادہ کرے تواس چیز کومٹ ہی خیا نا ہے ۔ خلا صدیہ کہ کی قدم کی ناتوانی او رضف کا تصور نسیں کیا جا سکتا ۔

آمان، عظیم ترین بیارات اور ذرات سب اس کے لئے یکمال اور برابر میں ۔ عن علیؒ علیہ السلام :وما الحبیل واللطیف والثقیل والتقیل والتقیف والثقیل والتقیف من خلقہ اِللّا بواء امیر المومنین فرماتے میں: ''آثکا روپوشیدہ، وزنی او رہکا ،قوی وضعیف یہ سب کے سب خلقت میں اس کے نزدیک برابر میں ''امام جعفر صادق نے فرمایا : جس وقت حضرت موسیٰ طور پر تشریف لے گئے عرض کی! خدا یا! اپنے نزانے کا نظارہ کرادے تو خدا نے فرمایا : میرا خزانہ یوں ہے کہ جس وقت میں کی چیز کا ارادہ کرکے کئی چیز کو

سوره ملک آیۃ ۱

سورو المام الم

ا معارج آیۃ ۴۰ ا نہج البلاغہ خ:۸۰

کہوں کہ ہو جاتو وہ وجو دمیں آجائے گی تقدرت خدا کے متعلق ایک سوال کبھی کبھی یہ سوال اٹھا یا جاتا ہے کہ کیا خدا اپنا جیسا ایک خدا پیدا کرسکتا ہے؟اگر یہ جواب دیا جائے کہ کہوں نہیں ہتو دو خدا ہو جائیں گے!اوراگر کہا جائے کہ نہیں کرسکتا تو ایسی صورت میں قدرت خدا محدود ہو جائے گی ۔ یا یہ کہ کیا خدا اتنی بڑی کائنات کو ایک مرغی کے انڈے کے اندر دنیا کو چھوٹی اور انڈے کو بڑا کئے بغیر سموسکتاہے۔؟

اس کے جواب میں یہ کہا جائے گا کہ ایسے مواقع کے لئے (نہیں ہو سکتا ) یا (نہیں کر سکتا ) کی تظین استمال نہیں کریں گے بیا واضح لنظوں میں یہ کہا جائے کہ یہ بوال ہی نامعقول ہے کیو نکہ جب ہم یہ کہیں گے کہ کیا خدا اپنے جینا دوسرا بنا سکتا ہے تو خود لنظ (خلقت) کے یہ معنی میں کہ وہ شیء مکن الوجود و مخلوق ہے اور جب ہم یہ کہیں گے (خدا وند ) کے معنی وہ شئے جو واجب الوجود ہے ۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کیا خدا اس بات پر قادر ہے کہ ایسی چیز کو خلق کرے جو ایک ہی وقت میں واجب الوجود ہی ہو اور نہی ہو، مکن الوجود بھی ہو اور غیر مکن الوجود بھی ، خالق بھی ہو اور مخلوق بھی یہ موال غلط ہے خدا ہر چیز پر قادر ہے ۔ ہو اور نہ بھی ہو اور نہ انڈ الم با اس بات پر قادر ہے کہ کل کا نیا ت کو ایک مرغی کے انڈے میں سمودے اس طرح سے کہ نہ دنیا چھوٹی ہو اور نہ انڈ الم بڑا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ دنیا اپنی تا م تر و معتوں کے ساتھ بڑی بھی ہے اور چھوٹی بھی اس سوال کے کہ ذوبا یہ بھوٹی ہو اور نہ انڈ الم بڑا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ دنیا اپنی تا م تر و معتوں کے ساتھ بڑی بھی ہے اور چھوٹی بھی اس سوال کے لیے جونے کی وجہ سے جواب کی بالکل ضرورت نہیں ہے کیونکہ محال سے قدرت کا تعلق خود محال ہے ۔

اسی سوال کو ایک شخص نے حضرت امیر ں سے پوچھا تھا آپ نے فرمایا ؛ ان اللہ تبارک وتعالیٰ لا ینسب إلیٰ العجز والذی سالتنیِ لا کیون ' نخدا کی جا نب عجز و ناتوانی کی نسبت نہیں دی جا سکتی ؛ کیکن تم نے جو سوال کیا وہ انہونی ہے ''ایک روایت میں آیا ہے کہ امام رصنا نے ( اس سوال کے جو اب میں ) فرمایا ؛ ہاں کیوں نہیں انڈ سے سے بھی چھوٹی چیز میں اس دنیا کو رکھ سکتا ہے خدا اس بات پر قا در ہے کہ دنیا کو تمہاری آنکھ کے اندر رکھ دیے جو انڈ سے سے بھی چھوٹی ہے (در حقیقت یہ جو اب مولا کا نقنی جو اب تھا

ر توحید صدوق باب ۹ حدیث ۱۷

اً توحيد صدوق باب ٩ ، حديث ٩

کیونکہ موال کرنے والا اسے ممائل کے تحلیل کی طاقت نہیں رکھتا تھا')۔ خدا حی وقیوم ہے خدا حیات جاوداں کا مالک ہے وہ ثابت و قائم ہے وہ اپنی ذات پر قائم ہے دوسری موجودات اس کی وجہ سے قائم میں حیات خدا اور حیات موجو دات میں فرق ہے کیونکہ حیات ،خد اکی عین ذات ہے نہ عارضی ہے اور نہ ہی وقتی ۔ حیات خدا یعنی اس کا علم او راس کی قدرت ،خدا کی حیات ذاتی مازلی ،ابدی نہ بدلنے والی اور ہر طرح کی محدودیت سے خالی ہے وہ قیوم ہے یعنی موجودات کے مختلف امور اس کے ہاتھ میں میں مخلوقات کی رزق ،عمر ،حیات اور موت اس کے حن تدبیر کی وجہ سے ۔

بیام قر آن ج ۴، ص ۱۸۳

نبهج البلاغم خ ۱۶۰۰

ن البیان آیہ الکرسی کے بیان میں۔ میں آیہ ع

مدرک: باری چیزوں کو درک کرتا ہے باری چیزوں کو دیکھتا ہے او رہر آواز کو سنتا ہے۔ ( وہ سمیع و بصیر ہے )
متحم: خدا ہو اؤں میں آواز پیدا کر سکتا ہے وہ اپنے رسولوں سے گفتگو کرتا ہے اس کی گفتگو زبان و لب و حلق کی محتاج نہیں
متادق: یعنی خدا جوکچے کہتا ہے بچ کہتا ہے اور عین حقیقت ہے کیونکہ جھوٹ جھل ونادانی کے باعث یا کسی کمزوری کے سببہوتا
ہے او رخد اان سے پاک ومنزہ ہے۔ خلا صہ کلام یہ کہ خد اکمال مطلق ہے او رکسی قیم کا نقض و حیب اس کی ذات سے متصف نہیں اور ہم کو اس کی صفات کی شاخت میں بھی اپنے عجز کا اعتراف کرنا چاہئے۔

ذات خد امیں تفکر منع ہے صفات کے بارے میں جو مخصر بیا ن تھا اس کے بعد یہ جاننا ضروری ہے کہ صفات خدا عین ذات ہیں النداز اس کی ذات اور نہ ہی اس کی صفات میں از حد تفکر کریں کیونکہ از حد تفکر حیرانی اور سر گردانی کا سبہ ہے صرف اس کی مخلوقات میں غور خوض کریں ۔ قال اللها مُ البا قر علیہ السلام ؛ ''تکھوا فی خلق الله ولا تکھوا فی الله فان الکلام فی الله لا یزاد صاحبہ الا تحقیر آ' مخلقت خدا کے بارے میں گفتگو صاحب کلام کے تحقیر آ' مخلقت خدا کے بارے میں گفتگو کرو خدا کے بارے میں گفتگو صاحب کلام کے حق میں تحیر کے مواکچ اصنا فد نہ کرے گا ۔ علامہ مجلمی اور دیگر علما ء نے کہا ہے کہ ذات و صفات خدا میں تفکر و اتبی عظمتہ فانظروا کا مطلب کینیت ذات خدا میں تفکر و نوض سے بر ہیز کرو جب جب بھی اس کی عظمتوں کودیکھنا چا ہوتو اس کی عظمیم خلقت (اس

#### موالا ت

ا۔ خدا کے قدرت کی نشانیا ں کیا میں ؟ ۲۔ قدیم ،ابدی ،متکم ، صادق کے کیا معنی میں ؟ ۳۔ ذات خد امیں غور و خوض کیوں منع ہے ؟

اصول کا فی باب نہی از کلام در کیفیت حدیث ، ۱۰/

#### د سوال سبق

#### صفات سلبيه

ایک جلہ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ صفات سلبیہ یعنی: خدا وند ہر طرح کے عیب و نقص، عوارض نیز صفات مکنات سے پاک ومنزہ
ہے ۔ کیکن ان صفات میں بعض پر بحث کی گئی ہے جیسے وہ مرکب نہیں ہے، جہم نہیں رکھتا ، قابل رؤیت نہیں ، اس کے لئے
زمان ومکا ن ،کو ٹی ٹھکا نہ یا جہت معین نہیں کر سکتے ,وہ ہر طرح کے نیاز و احتیاج سے دور ہے، اس کی ذات والا صفات محل
حوادث نہیں اور عوارض و تغییر و تبدل کا شکا ر نہیں ہو سکتی ،صفات خدا ونداس کی عین ذات ہے اس کی ذات مقدس پر اصفا فہ
نہیں ہے ۔

سید الاولیاء امیرالمومنین ایک خطبه کی ابتدا میں یوں گویا ہیں '' لا یشخلہ طأن ولا یغیرہ زمان ولا یحویه مکان ولایصفہ لبان ''کوئی چیز اس

کو اپنے آپ میں مثغول نہیں کر سکتی، زما نہ کا تغییر وتبدل اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا کوئی مکان اپنے میں سمونہیں سکتا ،کوئی زبا ن

اس کی مدح نہیں کر سکتی '۔ دوسری حدیث میں امام جعفر صادق ں سے نقل ہے کہ '' اِن اللّٰہ تبارک و تعالیٰ لا یُوصف بزمان ولا

مکان ولا حرکة ولا انتقال ولا سکون بل ہو خالتی الزمان والمکان والحرکة والانتقال تعالی اللّٰہ عایقول الفالمون علوا کبیرا ''خدا وندتعالی کی

تعریف و توصیف زمان و مکان ،حرکت و انتقال مکان و سکون کے ذریعہ سے نہیں کی جا سکتی، وہ زمان و مکان نیز حرکت و نقل مکان ، اور سکون کا خالق ہے ،خدا اس سے کہیں زیا دہ بلند و بالا ہے جو ظالم او رسمگر افراد تصور کرتے ہیں '۔

صفات سلبی کی وصاحت خدا مرکب نہیں ہے یعنی اجزاء ترکیبی نہیں رکھتا کیونکہ ہر مرکب اپنے اجزاء کا محتاج ہوتا ہے جبکہ خدا کسی شیکا محتاج نہیں ہے، وحدانیت کی بحث میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ خدا کمال مطلق ہے،اور اس کے لئے کوئی حد ومقدار نہیں

ا نهج البلاغم خطبه،١٧٨

۲ کتاب بحار الانوار ج۳ ،ص،۳۰۹

میں ،لہٰذا اس بات کی جانب ہاری توجہ ضروری ہے کہ جو محدودیت یا احتیاج کا سبب ہے وہ مکنات سے مخصوص ہے خدا ان سے پاک و منزہ ہے تعالی اللہ عنه ذلک علواً کبیراً نے خدا جسم نہیں رکھتا اور دکھائی نہیں دے گا (لاَتُدرِکُه الأَبصَارُ و هُوَیُدرِکَ الَّابِصَارُ وَهُواللِّفِینُ الْخَبِیرِا) آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی وہ تام آنکھوں کو دیکھتا ہے وہ لطیف وخییر ہے

موال: خدا کو دیکھنا کیوں نا مکن ہے ججواب: اس لئے کہ دیکھنے کے جو لوازمات میں ،ان میں سے کوئی ایک بھی خدا کے لئے مکن نہیں بدنی خدا کو اگر دیکھنا چاہیں تو ضروری ہے کہ وہ جم رکھتا ہو ہجت اور سمت رکھتا ہو با ہزاء رکھتا ہواس لئے کہ ہر جم ا ہزاء و عوارض جیسے رنگ ، جم اور ابعاد رکھتا ہے ،نیزتام اجمام تغییر وتبدل رکھتے ہیں اور مکا ن کے محتاج ہیں اور یہ سب مکنات کی خصوصیات ہیں ،اورنیاز واحتیا جے شکا رہیں خدا ان سے پاک و معزہ ہے ۔ خلا صد کلا م یہ کہ نہ خدا جم ہوا ورنہی ویکھا جا سکتا ہے خصوصیات ہیں ،اورنیاز واحتیا جے کے شکا رہیں خدا ان سے پاک و معزہ جم ہوگا اور دکھا ئی دے گا اس کے ضمن میں ان کی جانب (اہل سنت کے بھن فرقے اس بات کے قائل ہیں کہ خدا روز محشر مجسم ہوگا اور دکھا ئی دے گا اس کے ضمن میں ان کی جانب سے بہت ساری باتیں مضکہ خیز میں اور کمی عقل و منطق سے سروکا ر نہیں رکھتیں ۔ امام علی رصنا ں سے روایت ہے ۔ اُز لَیس بناً من زعم اُن اللّٰہ عزّو جائے جم و نحن سز براء فی الدنیا والآخرۃ ابو شخص سے دور و بیزار ہیں ۔

سے نہیں ہاور ہم دنیا وآخرت میں ایسے شخص سے دور و بیزار ہیں ۔

وہ لا مکاں ہے اور ہر جگہ ہے مادہ سے خالی ایک شئ کی شاخت ان انبانوں کے لئے جو ہمیشہ مادی قیدخانہ میں اسیر رہے اور اس
کے عادی ہو گئے بہت ہی منگل کام ہے شاخت خدا کا پہلا زیند اس (خدا ) کو صفات مخلوقات سے منزہ جاننا ہے ،جب تک
ہم خداکو لا مکا ن ولا زمان نہ جا نیں گے در حقیقت اس کی معرفت ہی حاصل نہیں کر سکتے ۔ محل او رمکان رکھنا جہم وجمانیت
کالازمہ ہے اور ہم بہلے ہی عرض کر چکے ہیں کہ وہ جہم نہیں رکھتا وہ ہر جگہ ہے ۔ وہ ہر جگہ ہے (وَلِلّٰد الْمُشرِقُ والْمُغرِبْ فَأَیمُنَا تُولُوا

ا سوره انعام آیۃ ۔۱۰۳

ل توحید صدوق باب ۶، حدیث، ۲۰

فَتُمْ وَجِهُ اللّٰهِ إِنَ اللّٰهِ وَاسِعُ عَلَيمُ ا) مشرق ومغرب الله ہی کے لئے ہے اور تم جس جانب بھی رخ کروگے خدا وہاں موجود ہے خدا ہے۔ نیاز اور صاحب علم و حکمت ہے ۔ (وَهُو مَعُكُم اأین مَا كُنتُم وَاللّٰهِ بِا تَعلُون بَصِیرًا) تم جس جگہ بھی ہو خدا تمہارے ہمراہ ہے اور جو الآن جو کچھ تم انجام دیتے ہو اس پر ناظر ہے ۔ امام موسی کا ظم س نے فرمایا : اِنَ اللّٰه تبارک و تعالیٰ کان لم یمزل بلا زمان ولا مکان و ہو الآن کما کان لا یخلو منہ مکان ولا یشنل به مکان ولا یحل فی مکان "خدا ہمیشہ سے زمان و مکان کے بغیر موجود تھا اور اب بھی ہے، کو ئی جگہ اس سے خالی نہیں اور در عین حال کسی جگہ میں قید نہیں اس نے کسی مکان میں حلول نہیں کیا ۔

ایک شخص نے حضرت امام علی ہے سوال کیا کہ مولا ہجارا خداز مین وآ بمان کو پید اکرنے ہے بیطے کہاں تھا ؟آپ نے فرمایا :کہاں

کا لفظ مکا ن کے حوالے سے ہے جبکہ وہ اس وقت بھی تھا جب مکان نہیں تھا ؟ نے خدا کہاں ہے ؟کتاب ارشاد وا حجاج میں ذکر

ہے کہ ایک یمود ی مفکر، خلفاء میں سے ایک کے پاس آیا او رسوال کیا کہ آپ جانشین رسول میں ؟ انھوں نے جو اب دیا ہاں اس
نے کہا خد اکہاں ہے ؟انہوں نے جواب دیا آمان میں عرش اعظم پر ہر اجان ہے اس نے کہا پھر تو زمین اس کے حیطة قدرت

ہے خالی ہے خلیفہ ناراض ہو گئے اور چیخ کر بولے فوراً یہاں سے دفع ہو جا ؤ ورز قتل کرادوں گا پہود ی حیران ہوکر اسلام کا مذاق

اڑا تا ہوا باہر نکل گیا۔

جب امیر المومنین ل کو اس بات کی اطلاع ہو ئی توآپ نے اس کو طلب کیا اور فرمایا میں تمہارے سوال اور دئے گئے جواب دونوں سے باخبر ہوں، کیکن میں بتاتا ہو ل کہ اس نے مکا ن کو خلق کیا ہے لہٰذا اس کے لئے یہ نامکن ہے کہ وہ خود صاحب مکان ہو اور کسی مکان میں مقید ہو۔ وہ اس سے کہیں بلند وبالا ہے کہ مکان اس کو اپنے آپ میں سمولے، کیاتم نے اپنی کتابوں میں نہیں بڑھا کہ ایک دن حضرت موسی بن عمران بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک فرشتہ مشرق سے آیا آپ نے پوچھا کہا ں سے آرہے ہو ؟اس نے پڑھا کہ ایک دن حضرت موسی بن عمران بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک فرشتہ مشرق سے آیا آپ نے پوچھا کہا سے آرہے ہو ؟اس نے

سوره بقره ص ۱۱۵

<sup>ٔ</sup> سوره حدید آیۃ ۴۰

ا توحید صدوق باب ۲۸،حدیث ۱۲

جواب دیا خدا کے پاس تھا اس کے بعد ایک فرشۃ مغرب سے آیا آپ نے پوچھا کہا ں سے آرہے ہو ؟اس نے جواب دیا خدا کے پاس تھا اس کے بعد ایک فرشۃ آیا آپ نے سوال کیا کہاں سے آرہے ہو؟اس نے جواب دیا کہ ساتویں آسمان میں خدا کے پاس تھا اس کے بعد ایک فرشۃ اور آیا اس سے سوال کیا کہا ں تھے؟اس نے کہاز مین کے ساتویں طبق سے خدا کے پاس تھا ،اس کے بعد حضرت موسی نے کہاپاک ہے وہ ذات جس کے وجود سے کوئی جگہ خالی نہیں ہے اور اس کے نزدیک کوئی جگہ دو سری سے نزدیک نہیں ہے اور اس کے نزدیک کوئی جگہ دو سری سے نزدیک نہیں ہے دور آپ پوری کائنات میں سب سے زیادہ وصی رسول خدا کی المیت رکھتے ہیں اس

ہم دعا کرتے وقت ہاتے آمان کی جانب کیوں بلند کرتے ہیں چہھام بن حکم کتے ہیں کہ ایک کا فر، حضرت امام جعفر صادق ل کی خدمت میں حاضر ہو ا اور '' الرحمن علی العرش استوی ''کی تفریر جانئی چاہی امام نے دوران تغمیر وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا : خدا کسی مخلوق و مکان کا محتاج نہیں بلکہ تمام مخلوقات اس کی محتاج ہیں ، اس نے عرض کی تو پھر دعا کرتے وقت چاہے ہاتے آمان کی جانب رکھیں یا زمین کی طرف اس میں کوئی حرج نہیں ہے ، آپ نے فرمایا : یہ موضوع اس کے علم اور احاطہ قدرت میں برابر ہے لیکن خدانے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ دعا کرتے وقت ہاتھوں کو آمان کی جانب عرش کی طرف بلند کریں کے فرمایا : اپنے ہاتھوں کو خدا کی طرف بلند کریں کے فرمایا : اپنے ہاتھوں کو فرمایا : اپنے ہاتھوں کو خدا کی طرف بلند کریں کے خدا کی خدا کی جانب عرش کی طرف بلند کروا وریہ وہ موضوع ہے جس پر تام امتوں کا اتفاق ہے 'ا۔

حضرت امیر المومنین س نے فرمایا ؛ کہ تم میں سے کوئی بھی جب نازتام کرے تو دعا کے لئے ہاتھوں کوآ مان کی جانب بلند کرے پھر دعا کرے ،ایک شخص نے موال کیا کہ کیا خدا ہر جگہ نہیں ہے ؟آپ نے فرمایا ؛ ہا س ہے ۔ اس نے کہا پھر ہاتھوں کو آمان کی

<sup>ٍ</sup> پیام قرآن نقل جلد۴ ،ص ۲۷۴

پیام قرآن از بحار الانوار ج۳،ص ۳۳۰

۶٣

طرف کیوں اٹھاتے میں ،آپ نے فرمایا :تم نے (قرآن مجید میں) نہیں پڑھا آ مان میں تمہاری روزی ہے اور جو کچھ تم سے وعدہ کیاگیا ہے۔ انسان محل رزق کے علاوہ کہا ں سے رزق طلب کرے گا محل رزق اور وعدہ الٰہی آ مان ہے '۔

موا لات

ا۔ صفات سلبیہ سے مراد کیاہے ؟

۲ \_ خدا کو دیکھنا کیوں نامکن ہے؟

٣ \_ يهو دى دانشمند جس نے سوال كيا تھا كہ خدا كہا سے حضرت امير نے اس كوكيا جواب ديا ؟

م \_ دعا کے وقت ہاتھ آسمان کی جانب کیوں اٹھا تے ہیں ؟

ربیام قرآن نقل از بحار الانوار ج ۹۰،ص ۳۰۸ <sup>۱</sup>

گیار ہوا*ں* سِق

# مدل الٰهی اصول دین کی دوسری قسم

عدل سے متعلق ہے ، عدل ، فدا کے صفات جالیہ میں سے ایک ہے عدالت النی ایک طرف تو ایان بر خدا سے مربوط ہے تو دوسری طرف معاد ہے، ایک طرف معاد ہے، ایک طرف معاد ہے، ایک طرف معاد ہے، ایک طرف مئلہ نبوت وامامت سے تودوسری طرف سے فلنفنا کام سے بھی ثواب و عقاب تو بھی جمر و تغویض سے اسی بناپر اصل عدالت کا اقراریا اٹکا ر مکمن ہے کہ تام اعتفاد اور معرفت کے چبرے کو بدل دسے اس کے علا وہ اجتماعی ، اخلاقی اور تربیتی ممائل میں بھی عدل النبی سے اٹکا ر نہیں کیا جا سکتا نہیں خصوصیات کی وجہ سے عدل النبی کو اصول دین میں شار کیا گیا ہے ۔ مولا نے کا کنا مت نے ایک مخصر اور منید عبارت کے ذریعہ توحید اور عدل کو ایک جگر دکو کر فرمایا : ''التوحید ان لا شوحیہ والعدل ان لا تنجمہ'' توحید وہ ہے جو تمہاری واہمہ سے دور ہے (کیو نکہ جو واہمہ میں عاجائے وہ محدود ہے ) اور عدل اس چیز کو ایم میں عاجائے وہ محدود ہے ) اور عدل اس چیز کو کا نام ہے جے تم متم نے کرو ( برے کام جو تم انجام نہیں دیتا کیونکہ ظلم کے کچے اساب میں اور خدا ان چیزوں سے معزو ہے ۔ ظلم کے اساب اور اس کی بنیاد اے ضرورت : وہ شخص ظلم کرنا ہے جو کسی متصد تک پہنچنا چاہتا ہے اور وہ متصد صرف ظلم بی کے ۔ اساب اور اس کی بنیاد اے ضرورت : وہ شخص ظلم کرنا ہے جو کسی متصد تک پہنچنا چاہتا ہے اور وہ متصد صرف ظلم بی کے ۔ ۔ طلم کے اساب اور اس کی بنیاد اے ضرورت : وہ شخص ظلم کرنا ہے جو کسی متصد تک پہنچنا چاہتا ہے اور وہ متصد صرف ظلم بی کے ۔ اساب اور اس کی بنیاد اے ضرورت : وہ شخص طلم کرنا ہے جو کسی متصد تک پہنچنا چاہتا ہے اور وہ متصد صرف ظلم بی کے ۔ اساب اور اس کی بنیاد اے ضرورت : وہ شخص طلم کیا ہو سے کسی متبود ہے مکان ہے ۔ ۔

۲ ۔ جہالت اور نادانی: وہ شخص ظلم کرتا ہے جو ظلم کی برائیوں اور اس کی قباحت سے واقف نہیں ہوتا ۔ ۳ ۔ اخلاقی برائی :وہ شخص ظلم کرتا ہے جس کے اندر کیپنہ ،عداوت ،حید خواہشات پرستی ہے۔

<sup>ً</sup> كلمات قصار نهج البلاغم حكمت, ۴۷۰

۲ ۔ عجز و ناتوانی : وہ شخص ظلم کرتا ہے جو خطرہ اور نقصان کو اپنے سے دور کرنے سے عاجز ہواور اپنے مقاصد تک پہنچنے کے لئے ظلم کے علاوہ کو ئی راستہ نہ پاتا ہو ۔ اس دنیا میں جو بھی ظلم ہوتا ہے انہیں میں سے کسی ایک کی بنا پر ہوتا ہے اگریہ اسباب نہ پائے جا میں تو کہیں بھی کو ئی فلم نہ ہواو رمذکورہ اسباب میں سے کو ئی ایک بھی خدا کے لئے مکن نہیں ہے کیونکہ خدا وند عالم : الف ) : غنی ہے اورکسی کا محتاج نہیں ہے ۔

ب): اس کا علم لا محدودہ اور کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔

ج): تام المچھے صفات کا مالک ہے اور تام عیوب اور نواقص سے پاک اور پاکیزہ ہے۔

د) الا محدود قدرت کامالک ہے لنذا وہ عادل ہے ۔ صحیفۂ سجادیہ کی دعا نمبر ۲۵ میآیا ہے '' وعفوک تضل وعقوبتک عدل ''بارالها! تیری عفو و بخش تیرے فضل کا نتجہ ہے اور تیرا عقاب مین عدالت ہے ۔ ائمہ معصومین سے نقل ہے کہ نماز شب کے اختتا م پر اس دعا کو پڑھا جائے '' وقد علمت یا الهی اُنّہ لیس فی نقمتک عجلۃ ولا فی حکمک ظلم واٹنا یُعبّل من بیخاف الفوت واٹنا بیتا ج اِلیٰ ظلم الضعیف وقد تعالیت یا الهی عن ذلک علواً کییراً '''' 'بارالها! میں جانتا ہوں کہ تو عقاب میں جلدی نہیں کرتا اور تیرے حکم میں ظلم نہیں پایا جا تا، جلدی وہ کرتا ہے جو ڈرتا ہے کہ کہیں وقت ہاتھ سے نکل نہ جائے اور ظلم وہ کرتا ہے جو ضعیف اور ناتواں ہوتا ہے اور اسے میرے پروردگار توان سے کہیں زیادہ بلنہ و برتر ہے '' ۔

عدالت خدا کے معانی عدل کے اس مثہور معنی کے علا وہ (کہ خدا عادل ہے اور کسی پر ظلم نہیں کرتا) دوسرے کئی معانی پائے جاتے ہیں ۔ ا۔ خد اعادل ہے یعنی خالق کا ئنات ہر اس کا م سے دور ہے جو مصلحت اور حکمت کے خلا ف ہے ۔ ۲۔ عدل یعنی : تام لوگ خدا کی نظر میں ایک ہیں تام جات سے اور کوئی بھی اس کے نزدیک بلند وبالا نہیں ہے مگر وہ شخص جو تقوی اور اچھے

<sup>·</sup> مصباح المتهجد شیخ طوسی ص ۱۷۳ (دعاء بعد از نماز شب)

اعال کے ذریعہ اپنے کو فیاد اور نابودی سے بچائے (اِن ااَکر کُمُ عِند اللّٰہ اَتَّقَاکُم اِن اللّٰہ عَلَیمُ خَبیر ) بے شک تم میں سے خدا کے نزدیک زیادہ محترم وہی ہے جو زیادہ پر ہیز گار ہے اور اللّٰہ ہر شی کا جاننے والا اور ہر بات سے با خبر ہے ا\_

۳۔ حق کے ساتھ فیصلہ او رجزا: یعنی خدا وند عالم کسی بھی عل کو چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا اور حقیر کیوں نہ ہواس کے بجا لانے والے کا حق صائع نہیں کرتا اور بغیر جزاء کے نہیں رہنے دیتا او ربغیر کسی امتیاز کے تام لوگوں کو ان کے اعال کی جزامے گی (فَمَن یُعَلِّ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فَیْراً یُرہُ وَمَن یُعَلِّ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شُراً یُرہُ ) پھر جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ اسے دیکھے گا او رجس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ اسے دیکھے گا او رجس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ اسے دیکھے گا او رجس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ اسے دیکھے گا ا

۳۔ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا '' العادل الواضع کل شیء موضعہ '' عادل وہ شخص ہے جوہر چیز کو اس کی جگہ پر قرار دے ''۔

خدا وند عالم نے تام مخلوقات کو اس کی مناسبت سے خلق کیا ہے اور اس کے اندر کی چیزیں اسی کے محافے سے خلق کی ہیں تام

موجودات عالم میں تعادل وتناسب پایا جاتا ہے '' ڈائبتنا فیما من کل شیء موزون '' اور ہر چیز کو معینہ مقدار کے مطابق پیدا کیا ہے۔

ہر کا م مقصد کے تحت : یعنی دنیا کی تام تخلیق کا ایک مقصد ہے اور اس دنیا کو خلق کرنے میں کچھ اسرارو رموز پوشیدہ ہیں اوراس

دنیا میں کوئی چیز بیکار و عبث نہیں ہے (اُ فُحِبتُم انَّا خَلَقائُم مَنِثاً وَ اَنَّم الینا لا تُرجعُون ) کیا تہا را خیال یہ تھا کہ ہم نے تمہیں بیکا رپیدا کیا

ہے اور تم ہاری طرف پلٹا کر نہیں لائے جا ؤ گے 'ان مذکورہ عدالت کے معانی پر اعتقاد اور یقین اور ان میں سے ہر ایک معنی

کو اپنی زندگی میں علی جامہ بہنا نے کی وجہ سے بہت سے اخلاقی آثار مرتب ہوں گے عادل عدالت کا خواہاں ہوتا ہے ۔

کو اپنی زندگی میں علی جامہ بہنا نے کی وجہ سے بہت سے اخلاقی آثار مرتب ہوں گے عادل عدالت کا خواہاں ہوتا ہے ۔

سوا لات

سوره حجرات آيۃ ۱۴

سوره زلزال آية ٧

مجمع البحرين كلمم عدل

<sup>&#</sup>x27; سوره حجر آيۃ ١٩

<sup>°</sup> سوره مومنون آیة: ۱۱۵

ا۔ کیوں عدل کو اصول دین میں شامل کیا گیاہے؟

۲۔ عدل خدا پر عقلی دلیل کیا ہے؟

۳۔ ظلم کے اسباب کیا ہیں؟

٧ \_ عدالت كے معانى بطور خلاصه بيان كريں ؟

بار ہواں سق

مصیتوں اور آفتوں کا راز (پہلا حسہ )یہ ثابت ہو جانے کے بعد کہ خدا عادل ہے اور اس کے تام کام حکمت کی بنیاد پر میں کچھ ایسے مصیتوں اور آفتوں کا راز (پہلا حسہ )یہ ثابت ہو جانے کے بعد کہ خدا عادل ہے اور اس کے تام کام کام حکمت کی بنیاد پر میں کچھ ایسے مسائل میں جو واضح نہیں ہو سکے لہٰذا ان کو واضح کر دینا ضروری ہے یعنی آفتیں اور بلائیں ،در دورنج بناکامی اور شکست ،نقائص اور بران خد اکی عدالت سے کیسے سازگارہے ؟

تھوڑا غورکرنے پر واضح ہوجاتا ہے کہ یہ تام حالات عدل الہی کے موافق رہے ہیں نہ کہ مخالف بذکورہ موالات کے سلمہ میں دو ہسترین جواب دئے جا سکتے ہیں۔ ا۔ مخصر اور اجابی ۲ ۔ تفصیلی اجابی جواب جب عقبی اور نقلی دلیلوں سے ثابت ہو پچا کہ خدا حکیم و عادل ہے اور اس کی تام تخلیق ہدف اور حکمت کے ساتھ ہے اور یہ کہ خدا وند متعال کی شخص اور کسی کا کہی بھی محتاج نہیں اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے خلا صدید کہ وہ کوئی بھی کام خلاف حکمت انجام نہیں دیتا ، خلم جو کہ سر چشمۂ جہل اور عاجزی ہے اس کا تصور ذات اقد س کے لئے مکن ہی نہیں اس کے باوجود اب اگر ہم ذکورہ حوادث وحالات کے فلفہ کونہ ہمچے سکیں تو ہمیں یہ مان لینا چا ہے کہ یہ جارے علم کی محدودیت اور اس کا قصور ہے ، چونکہ جس نے بھی خدا کو اس کے صفات کی روشنی میں پچانا اس کے لئے یہ جواب کافی ووا فی ہے ۔

تفصیلی جواب: ان مصیتوں کے ذمہ دار خو دہم ہی ہیں ۔انبان کی زندگی میں بہت زیادہ مصیبتیں دامن گیر ہوتی ہیں جس کی اصلی وجہ او رسب خو د وہی ہے اگرچہ اکثر ناکامیوں کاسب، ستی وکا ہلی او رسمی وتلاش کو چھوڑ دینا ہے ۔ زیادہ تر بیماریاں تحکم پرستی اور ہوائے نفس کی وجہ ہے آتی ہیں ہے نظمی ہمیشہ بد بختی کا سبب رہی ہے اور اسی طرح اختلاف وجدائی ہمیشہ مصیبت اور بد بختی کا بیش خیمہ رہے ہیں اور تعجب تو یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے علت ومعلول کے رابطہ کو بھلاکر ساری مصیتوں کا ذمہ دار خداکو مخترایا ہے۔

ان ہاتوں کے علا وہ بہت سے نقائص اور کمیاں جیسے بعض بچوں کا ناقص الخلقت ہونا (اندھا بہرا اور گونگا، مفلوج ہونا) والدین کے جمل او

کی کوتا ہی اور شریعت کے اصول و قوانین کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے ہے، اگر چہ بچہ کا کوئی قصور نہیں لیکن یہ والدین کے جمل او

دظلم کا طبیعی اثر ہے (بجمہ اللہ مصوم ہادیوں نے ان نقائص کو روکنے کے لئے کچھ قوانین بتائے میں یہاں تک کہ بچے کے

خوبصورت اور ہا استعداد ہونے کے لئے بھی قوانین وآئین بتائے میں ) ۔ اگر والدین نے ان قوانین کی پیروی نہیں کی تو عام سی

ہات ہے کہ اس نواقص کے ذمہ دار ہوں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی خدا کی طرف منوب نہیں کر سکتے بلکہ یہ ایسی مصیت

میں جے انہان نے خود اپنے یا دوسروں کے لئے پال رکھی ہے۔

قرآن اس جانب ا ظارہ کرتا ہے : ﴿ مَا أَصَابُكَ مِن حَدَةٍ فَمِن اللّٰهِ وَمَا أَصَابُكَ مِن سَيَءَةٍ فَمِن نَفِك ﴾ جو بھی نيکياں (اچھائياں اور کا مياں) تم تک پہونچی ہیں وہ خدا کی جانب ہے ہے اور جو بھی برائياں (بد بختياں اور ناکامياں ) تمها رہے دا من گير ہوتی ہیں وہ خود تمہاری کر توتوں کا نتیجہ ہیں ا۔ اور دو سری جگہ قرآن فرماتاہے : ﴿ ظُفِر الفَّادُ فِی البِرِّ وَالْجُرِ بِا كُبَت أَيْدِي النَّاسِ لِيَدِيقُهُم بَعْضَ اللّٰ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ ا

سوره نساء آيۃ ٧٩

سوره روم آیۃ ۴۱

ا:انیانوں کے دامن گیر ہونے والی مصیتوں کا زیاد ہ تر حصہ گناہوں کی سزا کا ہوتا ہے ۔ایک حدیث میں امام علی رصا ں س روایت ہے: '' کلما أحدث البِاد من الذنوب ما لم یکونوا یعلون أحدث لھم من البلاء ما لم یکونوایعر فون''جب بھی خدا کے بندے ایسے گناہوں کو انجام دیتے میں جنہیں کبھی بہلے انجام نہیں دیا تھا توخدا انہیں نامعلوم اور نئی مصیتوں میں گرفتار کردیتا ہے ا

حضرت امام صادق ں سے منقول ہے: '' أِنَ الرجلُ ليذنب الذنب فيحرم صلاقہ الليل وإنَّ على الشَّرأسرع في صاحبہ من السكين في اللحم'' كبھى انسان المسے گنا ہ كوانجام دیتا ہے جس كے متبجہ میں ناز شب سے محروم ہو جاتا ہے (كيونكہ ) برے على كا برا اثر اس كے انجام دینے والے میں اس چاقو سے زیادہ تیز ہوتا ہے جوگوشت كو كا شنے میں ہوتا ہے'۔

حضرت علی ابن ابی طالب ں فرماتے ہیں ؛ کسی قوم کی خوشی اور نشاط اسی وقت چسنتی ہے جب وہ براکام انجام دیتی ہے کیونکہ خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا <sup>۳</sup>۔ ایک دوسری جگد امام علی فرماتے ہیں ؛ گنا ہوں سے دوری اختیار کرو کیونکہ تام بلا میں اور مصیبتیں ، روزی کا کم ہونا ،گناہ کی وجہ سے ہے یہاں تک کہ بدن میں خراش کا آنا ،ٹھوکر کھا کر گر جانا ،مصیتوں میں گرفتار ہونا ،یہ سب گناہ کا میتجہ ہے، خداوند متعال کا ارشاد ہے : جو بھی مصیبت تم تک آتی ہے وہ تمہا رہے ہی اعال کا نیتجہ ہے۔

عذا باور سزا کے عمومی ہونے پر کچھ سوال بہت سی مصیبتیں اور بلا میں تاریخی شواہد ،حدیثوں اور قرآن کی روشنی میں عذا ب اور سزا کے عنوان سے ہوتی میں۔ لیکن یہاں پر جو سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ عذا ب اور سزاؤں میں گرفتار ہونے والے افراد دوطرح کے میں ،ظالم اور مظلوم ،مومن اور کافر توآخر سبھی لوگ کیوں عذا ب میں گرفتار ہو کر ہلاک ہوگئے ۔ ججواب: اسلام کی روسے مظلومین یا مومنین کی مثلات اور مصیبتیں نہی عن المنکر کو ترک کرنے اور گراہی وظالمین کامقابلہ نہ کرنے کی وجہ سے ہے (اِتقُوا فِتعَةَ

سابق ، ،ص ۳۵۸

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> نہج البلا غہ خطبہ ۱۷۸

٧.

لا تُصِیرُن الَّذِین ظُلُوا مِنکُم خَاصة ﴾ ایسے فتنہ سے بچو جس کے اثرات صرف ظالموں تک ہی نہیں بلکہ سبحی کو گھیر لیتے ہیں '۔ قال رسول اللہ صلیٰ اللہ علیہ وآلہ و سلم : لتا مرن بالمعروف ولتنھن عن المنکر أو لیمنکم عذاب اللہ امر بمعروف اور نبی عن المنکر ضرور انجام دو ورنہ خدا کا عمومی عذاب تم کو بھی گھیر لے گا دو سرا سوال یہ ہے : کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ گنبگار وں او رظالموں کی دنیاوی زندگی بہت اچھی ہے اور انہیں کی قیم کی کوئی پریٹانی نہیں، جبکہ ان کے مقابل نیک اور مومن لوگوں کو پریٹان حال دیکھتے ہیں آخر ایسا کیوں ؟ ۔ جواب :آیات و روایات کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ ظالموں اور گنبگاروں کو مہلت اور نعمتیں ان کے عذاب کی شدت کا باعث ہے۔

(وَلا یَحْبَن اللّٰهِ نَ كَفُروا آنًا نُعِی لُحُم خَیرُ لاَ تُسْمِم إِنَّا نُعِی لُحُم لیزدا دوا اِفَا وَ لَعُم عَذاب خَمِین آگانار ہر گزاس خوش فهی میں نہ رہیں کہ اگر ہم نے ان کو اس لئے ملت دی ہے تاکہ وہ نیادہ سے نیادہ گئا ہو کریں، ہم نے ان کو اس لئے ملت دی ہے تاکہ وہ نیادہ سے نیادہ گئا ہو کریں، سخت عذاب ان کے اتفار میں ہے ۔ صفرت علی س نے فرمایا : '' یابن آدم اِذا را اُنٹ ربک سجانہ پتابع علیک نعمۃ وائت تصید فاصدہ '' فرزند آدم جب تم یہ محوس کرنا کہ خدا نا فرمانی کے باوجود تم پر نعمتوں کی بارش کر رہا ہے تو اس سے ہوئیار رہنا "امام صادق بی فرات میں : إذا اُراد اللہ بعبد خیرا فاؤنب ذنباً تبعہ بنتمۃ فیذکرہ الاستفار واذا اُراد اللہ بعبد شراً فاؤنب ذنباً تبعہ بنتمۃ فیذکرہ الاستفار واذا اُراد اللہ بعبد شراً فاؤنب ذنباً تبعہ بنتمۃ فیذکرہ الاستفار ویتادی یہ وحو قول اللہ عزوج لُ (سنتر رجم من حیث لا یعلمون ) بالنم عند المعاصی "' جب خدا کی بندہ کی بھلائی اور خوش نصیبی جاہتا ہے تو اس کے گناہ کرنے پر کئی پریفانی میں مبتلا کردیتا ہے او راسے استفار کی طرف متوجہ کرتا ہے ،اور جب (نا فرمانی اور سرکشی کی وجہ سے ) کمی بندہ کی تباہی وبرباد می جاہتا ہے تو اس کے گناہ پر ایسی نعمت دیتا ہے جس سے استفار کو بھول جائے اور اپنی عادت پر باقی رہ جائے ۔ اور یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں خد اکا ارطاد ہے ،ہم انہیں آہمۃ آہمۃ اسے داستوں جائے اور اپنی عادت پر باقی رہ جائے ۔ اور یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں خد اکا ارطاد ہے ،ہم انہیں آہمۃ آہمۃ اسے داستوں

سوره انفال آیۃ ۲۰

٢ وسائل الشيعم جلد ٢٠١١،١١ ۴٠٠

<sup>ً</sup> سوره آل عمران آیۃ ۱۷۸

<sup>&#</sup>x27; شرح ابن الحديد ، ج،١٩ ص ٢٧٥ ـ

اصول کا فی ج، ۲،باب استدراج ، حدیث ۱

٧١

# سے عذاب کی طرف لے جاتے ہیں کہ ان کو خبر تک نہیں ہو پاتی اور وہ یہ کہ نافرمانی کے موقع پر ہم انہیں نعمت عطا کر دیتے ہیں

\_

سوا لات

ا ـ ناپىندوا قعات كااجالى جواب تحرير كريں؟

۲۔ اپنی کمائی ہوئی مصیتوں سے مراد کیاہے؟

٣ \_ مومنین ومظلومین مثکلات سے کیوں دوچار میں حدیث رسول بیا ن کریں ؟

۷ \_ عذاب تدریجی کی تعریف کریں ؟

٧٢

### تير ہواں سق

#### مصائب وبليات كا فلفه (حصه دوم)

مو منین کے لئے بلاء و مصیت ان کے علو درجات کے لئے ہے او رکھی ان کی یاد دہانی اور بیداری کے لئے بعض وقت ان کے گئے ہوں وقت ان کی گئے ہوں وار پر سب کی سب چیزیں خدا کی طرف سے مو منین پر لطف میں ۔امام صادق ں فرماتے ہیں: 'اِن عظیم اللّٰجر لمنع عظیم البلاء وما أحب اللّٰہ قوماً الا ابتلاهم ''اجرت کی زیادتی بلاؤں کی کٹرت پر ہے اور خدا جس قوم کو دوست رکھتا ہے اس کو بلاؤں میں مبتلاء کرتا ہے '۔ امام باقرن فرماتے ہیں: ''لویعلم المؤمن مالہ فی المصائب من الاجر لتنی اُنَّہ یُقرض بالمقاریض ''اگر مومن کو اس بات کی تمنا کرے گا کہ اس کو قینچوں سے ٹکڑے مومن کو اس بات کی تمنا کرے گا کہ اس کو قینچوں سے ٹکڑے کر دیا جائے'۔

امام على ں فرماتے ہیں: ''مَن قَصَر فی العمل ابتائی بالھم ولا حاجۃ للّہ فیمُن لیس للّہ فی نفسہ وہا لہ نصیب'' جس نے اعال میں کمی کی وہ مثلات کا شکار ہوا اور جس کے جان وہال میں کسی قسم کا نقسان نہ پایا جائے تو وہ لطف خدا کا متحق نہیں ہ ہے۔ امام صادق ل نے فرمایا: ساعات اللّوجائے یَذھبن بساعات النّطایا ہمصیت کی گھڑیا ں خطا کے لمحات کو مٹادیتی ہیں۔ (بیماری گناہوں کا کفارہ ہے نے فرمایا: ساعات اللّوجائے یٰذھبن بساعات النّطایا ہمصیت کی گھڑیا ں خطا کے لمحات کو مٹادیتی ہیں۔ (بیماری گناہوں کا کفارہ ہے )۔ دوسری جگہ امام صادق ں فرماتے ہیں: لا تزال الغموم والھموم بالمؤمن حتی لاتدع لہ ذنباً ہمومن ہمیشہ مصیت وبلاء میں اس کے گرفتار رہتا ہے تاکہ اس کے گنا ہ باقی نہ رہ جائیں ۔ امام رصا س نے فرمایا : المرض للمؤمن تطحیر و رحمۃ و لکا فر تعذیب ولعۃ وائن المرض لا یزال بالمؤمن حتیٰ لا یکون علیہ ذنب ہمومن کی بیماری اس کی پاکیزگی او ررحمت کا سب ہے او رکا فرکے لئے عذاب و

بحار جلد ۶۷ ،ص۲۰۷

ا بحار جلد ۸۱ ،ص ۱۹۲ ـ

<sup>&</sup>quot; بحار الانوار ج، ٨١ ص ١٩١٠

<sup>·</sup> بحار الانوار جلد، ۸۱ص، ۱۹۱

<sup>.</sup> رو ـ ور . ' بحار الانوار جلد٤٧باب ابتلاء لمومن

بحار الانوار جلد٨١، ص١٨٣٠

٧٣

لعنت کا سامان ہے ،مومن ہمیشہ بیماری میں مبتلارہ تا ہے تاکہ اس کے سارے گناہ بیش دئیے جائیں ۔امام باقر ں فرماتے ہیں: '' فرنا گئی المؤمن فی الدنیا علی قدر دینہ او قال علی حب دینہ'' مومن دنیا میں مراتب دین کے شخت مصیت میں مبتلاہو تا ہے ا۔ دوسری حدیث میں امام صادق ں نے فرمایا :مومن کے لئے چالیں شب نہیں گذرتی کہ اس کے اوپر کوئی بڑی مصیت آپڑتی ہے تاکہ وہ ہو ثیار ہوجائے ''۔ قرآن مجید میں کم وبیش، بیس مقامات پر امتحان الٰہی کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے ۔یہ امتحان خدانے ہم سے آگا ہی کے لئے نہیں لیا ہے کیونکہ وہ ابتداء ہی ہے ہم سے با خبر ہے بلکہ اس امتحان میں تربیت کا ایک پہلوہے۔

النی امتخانات روح اورجم کے لئے کا کا ذریعہ میں او ردوسری طرف امتخان کے بعد ہزا وسزا کا استخاق ہے ( و کنبلو کم بنیء من النوف والبخوع و نُقص بن الأموال و الأنف والقُراتِ و بَشَر الصَّابِرِن ) او رہم بقیناتمہیں تحوڑے خوف. تحوڑی بھوک اور اموال و نفوس او رثمرات کی کمی ہے آزمائیں گے اور اسے پیغمبر!آپ ان صبر کرنے والوں کو بطارت دیدیں ۔ (وَبُلو کُم بالشَّرَ والحَيْرِ فَتَنَة والینا تُرْجنون ) اور ہم تو اچھائی او ربرائی کے ذریعہ تم سب کو آزمائیں گے اور تم سب پلٹا کر جاری بارگاہ میں لائے والحیئر فقتہ والینا تُرجنون ) اور ہم تو اچھائی او ربرائی کے ذریعہ تم سب کو آزمائیں گے اور تم سب پلٹا کر جاری بارگاہ میں لائے جاؤگے ۔ مولائے کا نتا ت نے فرمایا :... و کئن اللہ یختبر عبادہ بانواع الفدائد ویتعبدهم بانواع المجاحد و پیتمیم بصروب المحارہ ہوا ور متعدد بازی ہندوں کو مختلف محتوں کے ذریعہ آزمائاہے او ربندے کو مختلف متحتوں میں عبادت کی دعوت دیتا ہے اور متعدد برینانیوں میں مبتلا کر تا ہے ۔ فلفہ مصائب کا خلاصہ اور نتیجہ بہ تیرے اعتراضات، عدل الٰہی کے سلمہ میں ہمالت او ربلاء و مصیحت کے فلفہ کو درک نہ کرنے کے باعث ہوئے میں مثلایہ خیال کریں کہ موت فنا ہے اور اعتراض کر بیٹھیں کہ فلاں شخص کیوں ہوائی کے عالم میں مرگیا اور اپنی زندگی کا للف زائما کیا جم یہ سویتے میں کہ دنیا ابدی بناہ گاہ ہے ابندا یہ سوال کرتے میں کہ سیلا ب

بحار الانوار ج، ٨١ ص ١٩۶٠.

<sup>&#</sup>x27; بحار الانوار جلد٤٧ باب ابتلاء لمومن

سوره بقره آیۃ ۱۵۵

ا سوره انبياء آية ٣٥

نهج البلاغم خطبم ١٩٢

میں کہ بعض لوگ بے سروسامان کیوں میں ؟۔ )یہ سارے سوالات ) ان لوگوں کی مانند میں جو دوران درس اعتراصات کی جھڑ کا دیتے میں کہ چائے کیا ہوئی کھا نا کیوں نہیں لاتے ،ہا را بستریہاں کیوں نہیں ہے ؟ان سارے سوالوں کے جواب میں صرف اتنا کہ سکتے میں کہ چائے کیا ہوئی کھا نا کیوں نہیں ۔در حقیقت گزشتہ سارے اعتراصات کا ہمترین راہ عل اس دنیا کو پھچاننا اور موجودات عالم کے مقصد خلقت کو درک کرنا ہے۔

*سوا* لات

ا۔مومنین دنیا میں مصائب وآلا م کے شکا رکیوں رہتے ہیں ؟

۲۔ خدا اپنے بندوں کا امتحان کیوں لیتا ہے؟

۳ \_ فلنفهٔ صائب کا خلا صه او رنتیجه بیان کریں ؟

### چود ہواں سق

#### اختیار او ریا نه روی

شیعہ حضرات ائمہ مصومین کی اتباع کی بناپر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مثیت اللی کے باوجود انسان اپنے کام میں صاحب اختیار ہے۔

کسی کا م میں اختیا ر ،ارادہ ،انخاب ان سب کا ہو ناایک ناقابل انکا رشئ ہے اس کے باوجود بعض لوگوں نے اپنے ضمیر اور فطرت

کی خالفت کرتے ہوئے اسے قبول کرنے سے انکا رکر دیا ۔بعض افراد اس کے مقابل میں تفویض کے قائل ہو گئے ۔

آخرکار: اس بحث میں تین نظریہ قائم ہوئے ہیں ۔ا۔ جبر و بے اختیار: اس نظریہ کے قائل افراد کہتے ہیں کہ انسان اپنے کاموں

میں ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتا ۔ او رانسان کسی ماہر فن کے ہاتھ میں بے شعور اوزار کی طرح ہے ،اور جو کچھ بھی معرض وجو د میآتا

ہے وہ مثیت خدا ہے ۔

۲۔ تفویض یا آزادی:اس نظریہ کے معقد افراد کاکہنا ہے کہ خد انے انسانوں کو خلق کر کے اور دل و دماغ کی قوت بخش کے انہیں ان کے کاموں میں مکل اختیار دے دیا ہے لہٰذا ان کے افعال وکر دار میں خد اکا کوئی دخل نہیں اور قضا و قدر کا بھی کوئی اثر نہیں ہے ۔

۳۔ اختیار یا میانہ روی ۔ نہ جبر نہ تفویض بلکہ اختیارا ور امر بین الامرین (میانہ روی) عقیدہ اختیار اہل تشیع نے اس عقیدہ کو ائمہ معصوبین علیم السلام کے ارشادات کی روشنی میں اختیار کیا ہے، یعنی انسانوں کے کام خود اس کی ذات سے مربوط ہیں اور وہ صاحب اختیار ہے کیکن خواستہ الٰہی بھی اس کے شامل حال ہے او رقصنا ء وقدر الٰہی کا اثر بھی ہے۔ جس طرح تام موجودات کا وجود خدا کے وجود کی بنا پر ہے اور ہر صاحب قدرت کی قوت اور ہر صاحب علم کا علم مرہون لطف الٰہی ہے اس طرح سے ہر صاحب اختیار کا ارادہ اور اختیار خد ا کے ارادے اور اختیار کے سایہ میں جنم لیتا ہے ۔

ای کئے جب انبان کی کام کاارادہ کرتا ہے تویہ اختیار اور قدرت خدا کی طرف سے ہے یا یوں کہاجائے کہ ارادہ وقدرت خدا ونہ کی کے سایہ میں انبان کی کام کا ارادہ کرکے اس کو انجام دے سکتا ہے اور یسی معنی میں۔ ( وما تفاؤن الا اُن یفاء اللہ رب العالمین ا) ' ' تم لوگ کچے نہیں چاہ سکتے گریہ کہ عالمین کا پرور دگا ر خدا چاہے'' (یعنی تمہا را ارادہ خدا کی چاہت ہے نہ یہ کہ تمہارا کام خدا کی درخواست اور ارادہ کی وجہ ہے ' ۔ عقیدہ اختیار اور احادیث مصومین علیم السلام احد بن محمد کہتے میں کہ میں نے امام علی رصنا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا مولا بعض لوگ جبر اور ' تنویض ''اختیار مطلق کے قائل میں امام علیہ السلام نے فرمایا لکھو! قال علی ابن الحمین قال عزو جل: ''یا بن آدم بمشیتی گنت انت الذی تفاء بقوتی ادیت الی فرائضی و بنعتی قویت علی مصیتی جعلتک سمیناً بصیراً ما اصابک من حیة فمن اللہ وما اصابک من سیءۃ فمن نفسک وذلک اُنی اُولیٰ بحناتک مینک وانت اُولیٰ بسیناتک منگ وانت اُولیٰ بسیناتک منگ وانت اُولیٰ بسیناتک منگ وانت اُولیٰ بسیناتک منگ وذلک اُنی لاا سُل عاافعل و هم پُنلون قد نفرت لک کُل شیء تُرید''

امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا وند کریم کا فرمان ہے کہ اے فرزند آدم اِتم ہمارے خواہش کے تحت ارادہ کرتے ہو اور ہماری دی ہوئی طاقت سے ہمارے واجبات پر عل کرتے ہواور ہماری عطا کردہ نعمتوں کے نا جائز استعال سے گناہ ومعصیت پر قدرت حاصل کرتے ہو ہم نے تم کو سننے اور دیکھنے والا بنایا جو بھی نیکی تم تاک پہنچ وہ خدا کی جانب سے ہاور جو بھی برائی وجود میں آئے اس کے ذمہ دارتم ہو کیونکہ میں تمہاری نیکیوں کے سلسلہ میں تم سے زیادہ حق دار ہوں اور تم اپنی برائی کے بابت مجھے سے زیادہ متی ہوکیونکہ میں کچے ہم انجام دوں گا جو اب دہ نہیں ہوں گا کیکن وہ جو اب دہ ہوں گے تم نے جو کچے سوچا ہم نے تمہارے لئے میا کہ دیا "۔

سوره تكوير آخرى آية

کم شده شما محمد یزدی

الصول كا في باب امربين الامرين حديث ١٢

ایک صحابی نے امام جعفر صادق سے موال کیا کہ کیا خدا نے اپنے بندوں کو ان کے اعال پر مجبور کیا ہے ۔ اما م نے فرمایا : ''اللہ أعدل مِن أن يجبر عبداً علىٰ فعلِ ثُمُّ يعذّبه عليه ' خدا عادل مطلق ہے اس کے لئے یہ بات روانہیں کہ وہ بندوں کو کسی کا م پر مجبور کرے پھر انہیں اسی کام کے باعث سزا دے ا۔ (دوسری حدیث میں امام رصاں نے جبر وتفویض کی تردید کی ہے اور جس صحابی نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا خدا نے بندوں کو ان کے اعال میں مکل اختیار دیا ہے تو آپ نے جو اب میں فرمایا تھا۔ ''اللہ أعدلُ وأحكم من ذلك'' خدا اس سے كہيں زيادہ صاحب عدل وصاحب حكمت ہے كہ ايسا فعل انجام دے '۔ جبر واختيار كا واضح راہ حل عمومی فکر اور عالمی فطرت ،دونوں اختیار پر ایک واضح دلیل میں اور اختیار وجبر کے معتقدیں بھی ،علی میدان میآزادی اور اختیار ہی کو مانتے میں لہذا ہم دیکھتے میں کہ!

ا۔ تام لوگ اچھا ئی کرنے والوں کی مدح اور تحسین کرتے ہیں اور برائی کرنے والے کی تحقیر اور توہین کرتے ہیں ،اگر انسان مجبور ہوتا اور اس کے اعال ہے اختیار ہوتے تو مدح وتحیین، تحقیر وتوہین کو ئی معنی نہیں رکھتی ۔

۲۔ سبھی لوگ اپنے بچوں کی تعلیم و ترمیت میں کوشش کرتے میں اگر انسان مجبور ہوتا تو تعلیم و ترمیت کا کوئی مقصد نہیں باقی رہتا ہے۔ ۳۔ کبھی انسان اپنے ماضی سے شرمندہ ہو تاہے اور اس بات کاارا دہ کرتا ہے کہ ماضی کے بحرانی آئینہ میں متقبل کو ضرور سنوارے گا ،اگر انسان مجبور ہوتا تو ماضی سے پشمان نہ ہوتا اور متقبل کے لئے فکر مند نہ ہوتا ۔

ہ \_ پوری دنیا میں مجرموں پر مقدمہ چلا یا جاتا ہے اور ان کو کیفر کر دار تک پہنچایا جاتا ہے اگر وہ لوگ اپنے کاموں میں مجبور تھے تو ان پر مقدمہ حلانا یا سزا دینا سرا سر غلطہے۔

ا بحار الانوار ج ۵ ص ۵۱ اصول کا فی باب امر بین الامرین حدیث ۳

٧٨

۵۔ انسان بہت سارے کاموں میں غور و خو ض کرتا ہے اور اگر اس کی پرواز فکر کسی نتیجہ تک نہیں پہنچ پاتی تو دوسرے افراد سے مثورہ کرتا ہے۔ اگر انسان مجبور ہوتا توغور وفکر او رمثورت کا کوئی فائدہ نہیں ہے ا

موالات

ا ۔ جبر وتفویض اور عقیدہ اختیار کی تعریف کریں ؟

۲۔ انسان کے مختار ہونے کے بارے میں شیعہ عقیدہ کیا ہے؟

۳۔ عقیدۂ اختیار کے بارے میں سید سجا د کی حدیث پیش کریں ؟

٣ \_ عقيد تُجِبر واختيار كاكوئي واضح راه حل بيان كرير؟

### پندر موال سق

## نبوت عامه (پهلی فصل)

اصول دین کی تیمری قیم نبوت ہے توحید وعدل کی بحث کے بعد انبان کی فطرت ایک رہبر ورہنما اور معصوم پیٹوا کی ضرورت محوس کرتی ہے ۔ یہاں وحی، حاملان وحی اور جو افراد لوگوں کو سادت و کمال تک پہنچاتے ہیں ان کی ثناخت کے سلمہ میں بحث کی جائے گی ۔ اس بحث میں سب سے ہیلے انبان کووحی کی ضرورت اور بعثت انبیاء کے اغراض ومقاصد نیز ان کی صفات و خصوصیا ت بیان کئے جائیں گے جس کو علم کلام کی زبان میں نبوت عامہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد پینمبر اسلام کی نبوت اور ان کی خات سے نبیات کی جرب کو نبوت خاصہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد پینمبر اسلام کی نبوت اور ان کی خاتمیت کی بحث ہوگی کہ جس کو نبوت خاصہ کہتے ہیں ۔ وحی اور بعثت انبیاء کی ضرورت مخلوقات کو چھپانے کے لئے بعث لا زم ہے ۔ اگر انبان کا نبات کو دیکھے تو وہ اس بات کو قبول نہیں کرے گا کہ دنیا کی خلقت بغیر ہدف و منصد کے ہوئی ہے گزشتہ بحث میں یہ بات گذر جبی ہے کہ خدا حکیم ہے اور عبث و بیکا رکام نہیں کرتا ۔ کا نبات کا نظم ، موجودات عالم کا ایک ساتے چلنا بتاتا ہے کہ تغیق کا کوئی معین ہدف و منصد ہے لہٰذا یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ: ا نبات کدا نے اس دنیا کو کس لئے پیدا کیا اور جا ری خلقت کا سب کی ۔

۲۔ ہم کس طرح سے اپنے مقصد تخلیق تک پہنچیں ، کامیا بی اور معادت کا راستہ کون ما ہے اور اسے کس طرح سے طے کریں۔ ؟

۳۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا کیا موت فنا ہے یا کوئی دوسری زندگی ؟ موت کے بعد کی زندگی کیسی ہوگی ؟ ان مارے موالوں کے جواب کے لئے ضروری ہے کہ کوئی خدا کی جانب سے آئے جو سبب خلقت اور راہ معا دت کی نشان دہی کرے اور موت کے بعد کی زندی کی کیفیت کو جا رہے ما منے اجا گر کرے، انبان اپنی عقل کے ذریعہ دنیوی زندگی کے ممائل حل کر لیتا ہے، کیکن معادت وکمال تک پہنچنے سے مربوط ممائل اور موت کے بعد کی زندگی اور اخروی جات جو موت کے بعد شروع ہوگی یہ سب اس کے بس

کے باہر ہے۔ ابندا اس حکیم خدا کے لئے ضروری ہے کہ وہ مصوم نیوں کو ان تا م سائل کے عل اور کمال تک پہنچنے کے لئے
اس دنیا میں بھیجے۔ بیٹام بن حکم کتے میں کہ ایک لا مذہب شخص نے امام صادق سے سوال کیا کہ بیشت انبیاء کی ضرورت کو کیے
عابت کریں گے۔ جَآنِے فرمایا :ہم ثابت کر چکے میں کہ ہارے پاس ایسا خالق ہے جو تام مخلوقات سے افضل واعلی، حکیم وبلند متنام
والا ہے چونکہ لوگ براہ راست اس سے رابط نہیں رکھ سکتے بلندا ہم اس بیتچہ پر پہنچتے میں کہ وہ اپنی مخلوقات میں رمولوں کو مبعوث کرتا
ہے جولوگوں کو ان کے فائدے اور مصلحت کی چیزوں کو بتاتے میں اور ای طرح ان چیزوں ہے بھی آگا ہ کرتے میں جو انسان کی
بتاء کے لئے ضروری میں اور ترک میں فا وہ بود کی ہے۔ لنذا یہ بات ثابت ہو جگی کہ جو خدا کی جانب سے لوگوں کے درمیان حکم دینے
والے او ربرائیوں سے روکنے والے میں، انہیں کو پینمبر کہا جا تا ہے اس کے اندر نہیں پائی جاتی اور چونکہ خدا دکھائی نہیں دیتا اور
خوابطات اور متعدد رمزی قوتیں میں، مگر وہ چیز جو کمال تک پہنچا سکے اس کے اندر نہیں کہ فد اینمبروں کو مبعوث کرے جو اس کے
لوگ اس سے براہ راست رابطہ نہیں رکھ سکتے۔ لنذا اب اس کے مواکوئی چارہ نہیں کہ فد اینمبروں کو مبعوث کرے جو اس کے
ایکا مکوبندوں تک پہنچائیں اور بندوں کو اچھائیوں کا حکم دیں اور برائیوے بچنا سکھائیں '۔

۲ (انسان کے لئے قانون تکا مل لا نے کے لئے پیغمبر کی ضرورت ۔ انسان کو اپنے مقصد خلقت ہوکہ کمال واقعی ہے اس تک پہنچنے کے لئے کچھے قانون گذار افراد کی ضرورت ہے جو ان شرائط کا حامل ہو۔ ۱۔ انسان کو مکمل طریقہ سے پیچانتا ہواور اس کے تام جمانی اسرار ورموز اس کے احیابات و خواہشات اراد سے وشوات سے مکل آگاہ ہو ۔

۲۔ انسان کی تام صلاحیت، اس کے اندر پوشیدہ خصو صیات اور وہ کمالات جو امکا نی صورت میں پائے جا سکتے میں سب سے باخبر ہو۔

ا اصول كا في كتاب الحجة باب اضطرار الى الحجة حديث ١٠

٢٠ بحار الانوار جلد ١١ ،ص ٢٠

۳ ۔انسان کو کمال تک پہنچانے والے تام اصولوں کو جانتا ہو راہ معادت میں آڑے آنے والی تام رکاوٹوں سے آگاہ ہو ،اور شرائط کمال سے باخبر ہو ۔

۴۔ کبھی بھی اس سے خطا ،گناہ اور نیا ن سرزد نہ ہو۔ اس کے علا وہ وہ نرم دل مهربان، شجاع ہواو رکسی بھی قوت سے مرعوب نہ ہو۔

۵۔ لوگوں سے کی قسم کی منفت کی توقع نہ رکھتا ہو تاکہ اپنی ذاتی منفت سے ستاثر ہوکر لوگوں کے لئے خلاف مصلحت قانون تیار

کردے ۔ جس کے اندر مذکورہ شرائط پائے جاتے ہوں وہ بہترین قانون گذار ہے کیا آپ کسی ایسے شخص کی نظان دہی کر سکتے ہیں

جو جرأت کے ساتھ اس بات کا دعوی کر سکے کہ میں انبان کے تام رموز واسرار سے واقف ہوں، اس کے برخلاف تام علمی

شخسیتوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہم ابھی تک انبان کے اندر پائے جانے والے بعض رموز تک پہنچ بھی نہیں سکے ہیں

۔ اور بعض نے انبان کو لا یخل معمہ بتایا ہے کی آپ کی نظر میں کوئی ایسا شخص ہے جو یہ کہ سکے کہ میں نے انبان کے تام کمالات کو

ہم لیا ہے ۔ اور کمال تک پہنچنے والے تام شرائط و موانع کو جانتا ہوں ۔ کیا کوئی ایسا ہے جس سے کسی بھی خطاکا امکان نہ پایا جاتا ہو۔

جیر بات بالکل مسلم ہے کہ اگر دنیا میں تلاش کریں تب بھی کسی کو نہ پائیں گے جس میں مذکورہ تام شرائط پائے جاتے ہوں یابعض

شرطیں ہوں ہاس کی سب سے بڑی دلیل مختلف مقابات پر متعدد قوانین کا پایا جانا ہے ۔

شرطیں ہوں ہاس کی سب سے بڑی دلیل مختلف مقابات پر متعدد قوانین کا پایا جانا ہے ۔

المذا ہم اس نتجہ تک پہنچے میں کہ بہترین قانون بنا نے والا صرف اور صرف خدا ہے جوانیان کی خلقت کے تام اسرار ورموز سے واقف ہے، صرف وہ ہے جودنیا کے ماضی، حال ،متقبل کو جانتا ہے ۔ فقط وہ ہر چیز سے بے نیا زہے اور لوگوں سے کسی چیز کی توقع نہیں رکھتا وہ خد اہے جو سب کے لئے شفیق و مهر بان ہے او رانیانوں کے کمال تک پہنچنے کے تام شرائط کو جانتا ہے ۔ لئذا صرف خدا یا وہ افراد جو براہ راست اس سے رابطہ میں میں، وہی لوگ قانون بنانے کی صلا حیت رکھتے میں اور اصول وقانون

کو صرف مکتب انبیاء اور مرکز وحی سے سیکھنا چاہئے۔ قرآن نے اسی حقیقت کی جانب اشارہ کیا ہے: (وَلقَد خَلَقَنَا الإنبانِ وَنَعَلَمُ مَا تُوسِ مِنْ اللّٰهِ الرِّهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ علیٰ بَشَر مِنْ شیء الله اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کا نفس کیا کیا وسوسے پیدا کرتا ہے۔ (وَمَا قَدرُوا اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہ علیٰ بَشَر مِن شیء الله اور ان لوگوں نے واقعی خدا کی قدر نہیں کی جب کہ یہ دیا کہ اللّٰہ نے کسی بشر پر کی جی نہیں نازل کیا ۔

نتیجہ بحث (اِن الحکم اِلّا للّٰہ") حکم صرف اللّٰہ کے اختیار میں ہے۔

*حوا لات* 

ا۔ سبب خلقت کو سمجھنے کے لئے بعثت انبیا، کیوں ضروری ہے؟

۲۔ کیا انبیاء کا مبعوث ہونا ضروری ہے حدیث امام صادق نقل کریں ؟

۳۔ بعثت کے لازم ہونے پر امام رصاں نے کیا فرمایا ؟

م ۔ قانون گذار کے شرائط کو بطور خلا صہ بیان کریں ؟

۱۶ سوره ق آیة: ۱۶

ر سوره انعام آیۃ: ۹۱

ا سوره انعام آية: ۵۷

۸۳

## مولھواں سق

## نبوت عامه (دوسری فصل)

ہدایت تکوینی اور خواہنات کا اعتدال انبیاء کی بعثت کا متصد ہنواہنات کا اعتدال اور فطرت کی جانب ہدایت کرنا ہے ہاس ہیں کو فیک نہیں کہ انبان خواہنات اور فطرت کے روبرو ہے اور ان میں سے ہر ایک کی اپنی ضرورت ہے ۔ خواہنات انبان کے اندر ماد می ضروریات کو پورا کرنے کے لئے ہوتے ہیں اور فطرت انبان کو حیوا نیت سے نکال کر کمال واقعی تک پہنچاتی ہے اگر فطرت کی ہدایت کی ہدایت کی جائے توانبان کمال کی بلندیو ں تک پہنچ جائے گا ،ور نہ خواہنات سے متاثر ہو کر ذلّت کی پاتال میں غرق ہو جائے گا اور نہ خواہنات سے متاثر ہو کر ذلّت کی پاتال میں غرق ہو جائے گا ابتذا ضروری ہے کہ خواہنات معتدل رمیں اور فطرت کی ہدایت ہو اور بغیر کمی حک و تردید کے اس اہم عمدہ کا ذمہ دار وی ہوسکتا ہے جو انبان کے اندر کے اسرار ورموزے مکل با خبر ہو ۔ خواہنات کے اعتدال کی راہ نیز فطرت کی راہنائی سے موسکتا ہے جو انبان کے اندر کے اسرار ورموزے مکل باخبر ہو ۔ خواہنات کے اعتدال کی راہ نیز فطرت کی راہنائی سے منسل آگاہوا خبر ہو یہات ہم عرض کر چکے ہیں کہ دانشمند وں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ انبان اسرار ورموز کا معمہ ہے۔ خبیجہ انبان کا پیدا کرنے والا جو کا نیا ت کا بھی مالک ہے صرف وہی تام خصوصیات سے با خبر ہے اس کے لطف وکر م کا تئامنا ہے کہ نعموں کی گمیل اور انبان کو کمال کی بلندیوں تک پہنچنے کے لئے اسے انبیاء کو مبوث کرے جوبراہ راست اس سے وحی کے ذریعہ منملک میں تاکہ انبان کی ہدایت ہو سے ۔

#### بعثت انبياء كالمقصد

ا نبیاء کے عنوان سے قرآن نے چند اصول بیان کئے ہیں ۔ا۔ ( هُوَ الّذِی بَعَثُ فِی الّابِیین رَسُولا مِنْهُمُ یَتُوا عَلَیْهِم آیاتِہِ وَیُزکیِّهِم وَ عَلَمُهُمُّ الکِتَابُ وانحکِمةَ و إِن کَانُوا مِن قَبَلُ لَفِی صَلَالِ مُبینِ ا) اس نے مکہ والوں میں ایک رسول بھیجا ہے جو انہیں میں سے تھا تاکہ ان کے

۱ سور ه جمعه آیة: ۲

سامنے آیا ت کی تلا وت کرے ان کے نفول کوپاکیزہ بنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے ،اگر چہ یہ لوگ بڑی کھلی ہوئی
گراہی میں مبتلا تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے پہلا زینہ جو انسان کے مادی و معنوی کمال تک رسائی کا سبب ہے وہ علم
ہے او رعلم کے بغیر کمال تک پہنچنا نا مکن ہے ۔ مذکورہ آیت میں علم سے مراد مادی علوم نہیں ہیں کیونکہ مادی علوم دنیا میں آرام
وآسائش کی ضانت لیتے ہیں اور انبیاء انسان کی سعادت کے لئے دنیوی واخروی دونوں زندگیوں کی ضانت لیتے ہیں۔

خدا کی عبادت او رطاغوت سے اجتناب ومقابلہ ( وَلقَد بَعثنا فَیِ کُلِّ أُمةٍ رَسُولًا أَن اعبِّدُوا اللّٰہ واَجْنَبُوا الطَّاغُوتَ.!. ) ''او ریقیناً ہم نے ہرامت میں ایک رسول بھیجا ہے کہ تم لوگ اللّٰہ کی عبادت کرواو رطاغوت سے اجتناب کرو'' ۔

۲ عدالت وآزادی دلانا \_ (لقَد أرعلنا رُعلنا بالیّناتِ وأنزلنا مُعُهُمُ الکِتابِ وَالمیرزان لیّنومُ النّاسُ بالقِطِ) بینک ہم نے اپنے ربولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا ہے اور ان کے ساتھ کتاب و میرزان کو نازل کیا ہے تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ قیام کریں اصل مقصد وہ تام اصول جنہیں پیغمبروں کے مبعوث ہونے کا سبب بتایا گیا ہے تام کے تام انسان کو کمال تک پہنچانے کے لئے میں ۔ یعنی انبیاء کے آنے کا اصل مقصد بندوں کو خدا پرست بنانا ہے اور یہ اللّہ کی بامعرفت عبادت کے ذریعہ ہی تیمرہ اور انسان کی خلقت کا اصل مقصد بھی یہی ہے (وما خُلقتُ المِحِن وَالائن اِلّا لیّعبُدون تا) '' ہم نے جنا ت وانسان کو نہیں خلق کیا گمریہ کہ وہ میری عبادت کریں''۔

پیغمبروں کے پچاننے کا طریقہ لوگوں کی ہدایت کے لئے انبیاء کا مبعوث ہونا اس بحث کے بعد اب یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہم کیسے پچانیں کہ نبوت کا دعوی کرنے والااپنے دعوی میں سچا ہے۔ ؟ اگر کو ئی کسی منصب یا عہدے کا دعوی کرے جیسے ،سنیر مجسٹریٹ، یا ڈی ایم، یا اس جیسا کوئی اور ہو جب تک وہ اپنے دعوی پر زندہ تحریر پیش نہ کرے کوئی بھی اس کے حکم کی تعمیل نہیں

ا سوره نحل آية :٣۶

ا سوره حدید آیۃ:۲۵ اسورہ ذاریا ت،۵۶

کرے گا ۔ مقام ریالت او رسفیر ان الٰہی کا دعوی کرنے والوں کی توبات ہی دیگر ہے نبوت و ریالت سے بلند مرتبہ اور کیاشئ ہو سکتی ہے ؟ایک انسان دعوی کرے کہ اللّٰہ کا سفیر ہوں اور خدا نے مجھے زمین پر اپنا نایندہ بناکر بھیجا ہے لہٰذا سبھی کو چاہئے کہ میری اتباع کریں ۔

فطرت کی بھی شخص کو بغیر کی دلیل کے دعوی کو قبول کرنے کی اجا زت نہیں دیتی بتاریخ گواہ ہے کہ گئے جاہ طلب افراد نے سادہ دل انبانوں کو دھو کا دے کر نبوت ورسالت کا دعوی کیا ہے، اسی لئے علماء علم کلا م نے پیغمبروں کو پچاننے کے لئے راستے او رطریقے معین کئے ہیں ،ان میں سے ہر ایک پیغمبروں کو پچاننے او ران کی حقانیت کے لئے زندہ دلیل ہے ۔ پہلی پچان :معجزہ ہے علماء کلا م او ردیگر مذاہب کا کہنا ہے کہ معجزہ ایسے حیرت انگیز اور خلا ف طبیعت کام کو کہتے ہیں کہ جے نبوت کا دعوی کرنے والا اپنے اور خدا کے درمیان رابطہ کو ثابت کرنے کے لئے انجام دیتا ہے او رتام گوگوں کواس کے مقابلہ کے لئے چلنج کرتا ہے اور ہر شخص اس جیسا فعل انجام دینے سے قاصر ہے لہٰذا معجزہ کے تین رخ ہیں ۔

ا۔ایسا کام جوانسانوں کی طاقت سے حتیٰ نوابغ دہر کی بس سے باہر ہو ۔

۲۔ معجزہ نبوت ورسالت کے دعوی کے ساتھ ہوا و راس کا عل اس کے دعوی کے مطابق ہو۔

۳۔ دنیا والوں کے لئے اس کا مقابلہ کرنا ''اس کے مثل لانا ''مکن نہ ہو سبھی اس سے عاجز ہوں ۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں پائی جاتی تو وہ معجزہ نہیں ہے ابوبصیر کہتے میں کہ ہم نے امام صادق ں سے پوچھا کہ ،اللہ نے ابنیاء و مرسلین اور آپ چیز نہیں پائی جاتی تو وہ معجزہ نہیں ہے ابوبصیر کہتے میں کہ ہم نے امام صادق ں سے پوچھا کہ ،اللہ نے ابنیاء و مرسلین اور اماموں کو عطاکیا ؟آپ نے جواب میں فرمایا : تاکہ منصب کے لئے دلیل قرار پائے او رمعجزہ ایسی نشانی ہے جے خدا اپنے ابنیاء ،مرسلین اور اماموں کو عطاکرتا ہے تاکہ اس کے ذریعہ جھوٹے او رسیجے کی پیچان ہو سکے ا

ا بحار الانوار جلد ۱۱ ،ص ۷۱ ا

۸6

*بوالات* 

ا۔ فطرت کی راہنمائی او رخواہشات کے میانہ روی کے لئے انبیاء کا ہوناکیوں ضروری ہے ؟

۲۔ قرآن کی نظر میں پیغمبروں کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟

۳۔ پیغمبروں کے پیچاننے کا راسۃ کیا ہے؟

۳۔ معجزہ کیاہے اور اس کے شرائط کیا ہیں بیا ن کریں ؟

### ستر ہواں سق

# نبوت عامه (تيسري فصل)

جا دو ، سحر ،نظر بندی اور معجزہ میں فرق! جب کبھی معجزہ کے بارے میں بات کی جا تی ہے تو کہا جا تا ہے کہ معجزہ ایک ایسے حیرت انگیز فعل کانام ہے جو ہر ایک کے بس میں نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معجزہ ، جادو ، سحر نیز نظر بند کرنے والوں کے حیرت انگیز کرتبوں میں کیسے فرق قائم کیا جائے ۔

جواب: مجزہ اور دوسرے خارق العادت کاموں میں بہت فرق ہے ۔ ا۔ نظر بندی او رجادو گری ایک قیم کی ریاضت کانام ہے اور جادو گر ابتاد سے جادو سیکھتا ہے لہذا ا ن کے کرتب مخصوص میں جوانھوں نے سیکھا ہے وہ فقط اسی کوانجام دے سکتے میں اس کے علاوہ کسی کام کوانجام نہیں دے سکتے لیکن نبی ورسول معجزے کو کسی ابتاد سے نہیں سیکھتے، لیکن پھر بھی معجزے کے ذریعہ ہر کام انجام دے سکتے میں جیسا کہ حضرت صالح سے پہاڑ سے او نٹ نکا لنے گوکھا گیا انہوں نے نکال دیا ، جب حضرت مریم سے بیٹے کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت میں جو کہ گہوارے میں ابھی چند دن کے تھے فرماتے میں: (قال بُونِی عَبْدَ اللّٰہ آئنی اللّٰہ آئنی اللّٰہ کابندہ ہوں اللّٰہ نے مجھے کتا ب دی ہے اور نبی بناکر بھیجا ہے '' ۔ یا جب رسول اکرم سے معجزہ کی گائی تو بھروں نے آخضرت کے دست مبارک پرآکر ان کے رسالت کی گواہی دی ۔

۲۔ جادو گروں یا شعبدہ بازوں کے کرتب زمان ومکان او رخاص شرائط میں محدود میں او رمضوص چیزوں کے وسلوں کے محتاج میں، لیکن پینمبروں ور مولوں کے معجزے چونکہ ان کا سرچشمہ خدا کی لا متناہی قدرت ہے لہٰذا کو ئی محد دیت نہیں ہے وہ کبھی بھی کو ئی بھی معجزہ پیش کر سکتے ہیں۔

ا سوره مریم آیۃ :۳۰

۳۔ جادوگروں اور نظربندوں کے کام زیادہ تر مادی متصدکے بیش نظر انجام پاتے میں (چاہے بیموں کی خاطر ہویا لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے یا دوسرے امور کے لئے ) کیکن انبیاء کامتصد متدین افراد کی تربیت اور معاشرہ کو نموز بنانا ہے ۔ اور وہ لوگ (انبیاء ومرسلین ) کہتے تھے (وَمَا اَسِءَ کُلُم عَلَیْهِ مِن اُجِرِ اِن اُجِرِی اِلَّا عَلیٰ رَبِّ العَالَمین اُن 'اور میں تم سے اس کی کوئی اجرت بھی نہیں چاہتا ہوں اس لئے کہ میرا اجرتو عالمین کے رب کے ذمہ ہے''۔ ہم۔ جادوگروں اور شعبدہ بازوں کے کرتبوں کامتابلہ مکن ہے چاہتا ہوں اس لئے کہ میرا اجرتو عالمین کے رب کے ذمہ ہے''۔ ہم۔ جادوگروں اور شعبدہ بازوں کے کرتبوں کامتابلہ مکن ہے یعنی دوسرے بھی اس بیما فعل انجام دے سکتے ہیں،کین پیغمبروں کے معجزہ کی طرح کوئی غیر مصوم شخص انجام نہیں دے سکتا ۔ ہر پیغمبر کا معجزہ مخصوص کیوں تھا :جبکہ ہر نبی ہر حیرت انگیز کام کو انجام دے سکتا تھا اور ان میں سے ہر ایک کے پاس متعد د معجزے تھے گمر ایک ہی کوزیادہ شہرت ملی ۔

<sup>ٔ</sup> سوره شعراء آیہ: ۱۸۰ ،۱۸۰ ۲۷،۱۲۷،۱۰۹۰

مواعظ ونصائح کو قرآنی پر تو میں پیش کیا او رباطل خیالات کو نقش بر آب کر دیا ۔ دو سری پیچان ۔ انبیاء کی شاخت کا دو سرا طریقہ یہ ہے کہ جس نبی کی نبوت دلیل کے ذریعہ ثابت ہو چکی ہو وہ اپنے آنے والے نبی کے نام اور خصوصیات کو لوگوں کے سامنے پیش کرے جیسا کہ تو ریت وانجیل میں رسول اکر تم کے حوالے سے پیشین گوئیاں کی گئی ہیں ،قرآن ان پیشین گوئیوں میں سے حضرت عیمیٰ کے قول کو بطور نموز پیش کرتا ہے (وَاذْ قَالَ عِیمیٰ بن مُریمُ یا بنی اِسراء بلّ اِنْی رَسُولَ اللّٰہ اِلیّمُ مُصَدّقاً لِما بَین یَدی مُن التوراةِ و مُبشّراً برسُولِ یَا بنی اِسراء بلّ اِنْی رَسُولَ اللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰم اس وقت کویا دکرو جب عیمیٰ بن مریم نے کہا کہ اسے بنی اسرائیل! میں تمہاری طرف اللّٰہ کا رسول ہوں اپنے بیملے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا او راپنے بعد کے لئے ایک رسول کی بطارت دینے والا ہوں، جس کا نام احد ہوا اسی طرح سورہ اعراف کی آیت > ۱۵ میں ارطاد ہوا (الذین یتبعون...)

تیسری پیچان ۔ تیسرا طریقہ انبیاء کو پیچاننے کا وہ قرائن و شواہد ہیں جو قطعی طور پر نبوت ورسالت کو ثابت کرتے ہیں ۔ خلا صہا۔ جو نبوت کا دعوی کرے اس کے روحانی اور اخلاقی خصوصیات کی تحقیق۔ (مدعی نبوت کی صداقت کی نشانیوں میں سے اعلیٰ صفات او ربلند اخلاق ہونا ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ لوگوں میں نیک چلن اور صاحب کر دار کے نام سے جانا جائے )

۔ عقلی پیرائے میں اس کے احکام وقوانین کو پر کھا جائے کہ کیا اس کے احکام وقوانین ،الٰہی آئین کے تحت اور معارف اسلام وضائل انیانی کے مطابق ہیں جیا اس کی دوسری پیچان ہے ۔

۳۔ اپنے دعوی پہ ثابت قدم ہوا ور اس کا عل اس کے قول کاآئینہ دار ہو ۔

م ۔ اس کے ہمنوااور مخالفین کی شاخت ۔

ا سوره صف آیۃ: ۶

٩.

۵۔ اسلو ب تبلیغ کے ساتھ یہ دیکھیں کہ اپنے قوانین کے اثبات کے لئے کن وسائل اور کن راسوں کا سہارالے رہا ہے۔ جب یہ تام قرآئن و شواہد اکٹھا ہو جائیں تو مکن ہے مدعی نبوت کی بقین کا باعث بنے ۔

سوا لات

ا۔ سحر ،نظر بندی،اور معجزہ میں کیا فرق ہے؟

۲ \_ ہر نبی کا معجزہ مخصوص کیوں تھا ؟

۳۔ انبیاء کی ثناخت کے قرائن وشواہد کیا میں ؟

# المحاروان سبق

# نبوت عامه (چوتھی فسل)

جواب ا۔ بعثت انبیاء کا مقصد ہدایت بشریت ہے او ریہ بات مسلّما ت میں سے ہے کہ تربیت میں مربی کاعل اس کے قول سے زیادہ موثر ہوتا ہے، لہٰذا اگر تربیت کرنے والا خو د گنا ہوں سے آلودہ ہوگا تودوسروں کو کس طرح سے منع کرے گا۔؟

۲۔ انبیاء در حقیقت مربی بشریت میں لہذا ان کی ذات لوگوں کے لئے قابل قبول او ربھروسہ مند ہو نا چاہئے ۔ سید مرتضی علم الهدی کے بقول اگر ہم کو کسی شخص کے بارے میں طائبہ بھی ہے یقین نہیں ہے کہ وہ گناہ بھی کرتا ہے یا نہیں؟ تو کبھی بھی اس کی باتوں کودل سے قبول نہیں کریں گے ۔ لہذا انبیاء کا خطاونیان سے بچنا ضروری ہے کیونکہ خطا اور بھول چوک بے اعتمادی کا سبب بنتا ہے اور ان(انبیاء ) کو قابل اعتماد ہونا چاہئے ۔

#### فليفه عصمت

یہ کیسے مکن ہے کہ انبان گنا ہوں سے معصوم (مفوظ) ہو یہاں تک کہ تصور گناہ بھی نہ کرے؟۔اس کے جواب میں ہم یہ کہتے میں کہ جب کئی چیز کے بارے میں ہم یقین کر لیں تواس کے برخلا ف کبھی علی کر ہی نہیں سکتے، کیا کوئی عقلمنداور سلیم الطبع شخص آگ یا گذگی کوکھا نے کی مونچ سکتا ہے ؟کیا کوئی صاحب شعور آگ کے گڑھے میں کودنے کوتیار ہوگا ؟کیا کوئی صحیح الدماغ جام زہر خوشی خو

شی نوش کرے گا ؟ان سارے سوالات کے جو اب میں آپ کہیں گے ، ہرگز نہیں عاقل شخص کبھی ایسا کر ہی نہیں سکتا، یہاں تک کہ اس کی فکر بھی یا تمنا بھی نہیں کرے گا اور اگر کوئی ایسا کرتاہے توکسی مرض میں مبتلاہے ۔

نتجہ یہ نکلا: ہر عاقل انبان ایسے کا موں کے مقابل دوری یا دوسرے لنظوں میں کہا جائے کہ ایک عصمت کا مالک ہے؛ اوراگر آپ

ے سوال کیا جائے کہ کیوں انبان ایسے کا موں کے مقابل میں مصوم ہے تو کہیں گے کہ چونکہ اس کے عیب ونقصان کا علم ویقین
اس کو ہوگیا ہے ۔ اوریہ جانتا ہے کہ اس کے ارتکاب کے بعد فنا ونابودی کے سواکچھ ہاتھ نہیں آئے گا ۔اس طرح اگر انبان گنا ہ
اوراس کے نقصانات سے باخبر ہو کریقین تک پہنچ جائے تو عقل کی طاقت سے شہوت پر غالب ہو کر کبھی گناہ میں مبتلا نہیں ہو سکتا
یہاں تک کہ اس کا خیال بھی ذہن میں نہیں لائے گا ۔

جو شخص خدا اور اس کی عدالت پریقین رکھتا ہے کہ پوری کائنا ت پیش پروردگار ہے او روہ اس پر حاضر ونا ظرہے تو ایسے شخص کے لئے گنا ہ اور فعل حرام میں مبتلا ہونا ،آگ میں کو دنے ،اور جام زہر پینے کی مانند ہے لہٰذا کبھی بھی اس کے قریب نہیں جاتا اور ہمیشہ دور رہتا ہے ۔

پیامبران الٰی اس یقین کے ماتھ ہوگناہ کے آثار و تائج کے بارے میں رکھتے ہیں نہ صرف یہ کد گناہ بلکہ تصور گناہ کے بابت بھی مصوم ہوتے ہیں۔ آثار عل کو دیکھنے نیکیوں کی جانب دھیان دینے اور گنا ہوں سے پر ہیز کے لئے بہتر ہے کہ مولائے کا ثنات کی اس حدیث میں غور وفکر کرے: '' مُن أیقن أنّہ یفارق الأحباب ویسکن النزاب ویواجہ الحباب ویستنی عا خلف ویفتقر إلیٰ ما قدم کان حریاً بقصرالاً مل وطول العل''جن شخص کو یہ یقین ہوجائے کہ وہ حتی طور سے اپنے دوستوں سے جدا ہورہا ہے اور مٹی کو اپناگھر بنارہا ہے اور حماب کے لئے جا رہا ہے اور کئے ہوئے سے بے نیاز ہے اور جو بھیج چکا ہے اس کا محتاج ہے تو یقینا اس کی آرزوئیں کم اور عل طولانی ہوجائے گا۔ انبیاء اور ائمہ کی عصمت ائمہ کے بارے میں علماء علم کلام

ا بحار الانوار جلد ٧٣ ،ص ١٤٧

کی جانب سے بہت بارے مطالب بیان کئے گئے ہیں اور جس بات کو سب مانتے ہیں وہ یہ کہ عصت کی طاقت ائمہ اور انبیاء میں
اجباری نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ پاکیزگی نقص پر مجبور ہوں بلکہ تام لوگوں کی طرح گناہ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں کیکن چونکہ
وہ ایک طرف گنا ہ کے نقصانات ومفاید کو بہ خوبی جانتے میں نیز ان کی معرفت اور ثناخت خدا کے حوالے سے بہت زیادہ
یعنی وہ اپنے آپ کو ہمیشہ خد اکے حضور میں مجھتے میں اسی لئے اپنے ارادہ واختیار سے گناہ اور برائی کو نہ کرنے پر پوری طرح قادر
میں اور کبھی اس کے قریب نہیں جاتے۔

انبیاء وائمہ کی عصمت ان کے اختیار وارا دہ کا نتیجہ ہے او ران کی کاوشوں اور زجات کا ثمرہ ہے جوانھوں نے راہ خدا میں برداشت

کی ہیں ۔ چونکہ خدا و ند تعالیٰ ان کی خلقت ہے قبل جانتا تھا کہ یہ فدائی اور ایثار کے پیکریں ای لئے ان کی ابتدائی زندگی ہے انحیں

اپنے لظف وکرم کے بائے میں رکھا اور بے راہ روی ہے محفوظ رکھا ۔ علوم خاص وعام نیز عنایت خاص ہے نوازا ابنذا اس رخ

ہے کوئی محل اعتراض نہیں کہ انبیاء وائمہ ایک قنم کی جہانی اور روحانی خصوصیت کے مالک میں کیونکہ اس خصوصیت کی وجہ خود ان

کا کردار اور عل ہے بیہ ایک طرح کا انعام ہے جو اللہ نے انھیں علی ہے ۔ بہتے عطاکیا ہے ۔ بتجہ بخدا و ند عالم اس علم کے ذریعہ جو

انیانوں کے مشبل کے سلملہ میں رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ ان کے درمیان بعض افراد خاص ابمیت کے حال میں ( اور یہ ایسا علم ہے خاص سے جس میں تبدیلی مکمن نہیں ہے اور اس کا شخش یقینی ہے ) لہذا انہیں معاشرہ کی ہدایت اور ربمری کی وجہ سے اپنی عنایت خاص ہے نوازا ۔ الٰی نایندوں کے لئے ان عنایتوں کا ہونا ضروری ہے ۔

امام محد باقرن نے فرمایا : إذا عُلم الله حُن نیة من أحدِ اکتنفه بالعصمة اخدا وند عالم جب کسی کی حن نیت سے مطلع ہو جا تا ہے تواسے عصمت کے ذریعہ محفوظ کر دیتا ہے ۔ معصومین کا فلسفہ امتیاز عن اأبی عبداللہ: اأن الله أو حیٰ إلیٰ موسیٰ فقال یا موسیٰ إنّی أطلعت إلیٰ عصمت کے ذریعہ محفوظ کر دیتا ہے ۔ معصومین کا فلسفہ امتیاز عن اأبی عبداللہ: اأن الله أو حیٰ إلیٰ موسیٰ فقال یا موسیٰ إنّی أطلعت إلیٰ فقال یا موسیٰ الله عندانے میں : خدانے خلقی اطلاعة فلم أحد فی خلقی امام صادق ں فرماتے میں : خدانے

إ بحار الانوار جلد ٧٨، ص ١٨٨٠

وسائل الشيعم جلد ٤، ص، ١٠٧٥

جناب موی پر وحی کی کہ اے موی! ہم نے تام انبانوں کو دیکھا ان میں ہے تمہارے تواضع کواوروں ہے زیادہ پایا ،ای وجہ ہے
تمہیں اپنے کلام اور وحی کے لئے چنا او رسب میں ہے تم کو مختب کیا ۔ قال علی . : عَلیٰ قَدر النّیۃ تکون من اللہ العطیۃ امیر المو منین
نے فرمایا : فدا کا لطف وکرم فیتوں کے مطابق ہے قرآن نے سورہ عکبوت کی آخری آیۃ میں اسی کی طرف اطارہ کیا ہے (وَالنّہِن
جُاحدُوا فینا لَفحہ نِنَّم بُلنا وَإِنَ اللّٰہ لَمْعُ الْمُحْبِنِین ) او رجن لوگوں نے ہاری راہ میں جاد کیا یقیناً ہم ان کو اپنے راستوں کی جانب
ہدایت کریں گے بیشک خدا افراد صالح کے باتھ ہے ۔ امام صادق اور ایک مادیت پر ست کا مناظرہ ایک مادیت پرست انبان
نے امام صادق سے سوال کیا : اللّٰہ نے بعض انبانوں کو شریف اور نیک خصلت او ربعض کوہری خصلت کے ساتھ کوں خلق
کیا ؟۔ امام نے فرمایا : شریف وہ شخص ہے جو فدا کی اطاعت کرے اور پست وہ ہے جواس کی نافرمانی کرے اس نے پوچھا کہ کیا
لوگ ذاتی طور پر ایک دوسرے سے برتر نہیں ہیں ؟۔

آپ نے فرمایا : نہیں صرف برتری کا معیار تقوی ہے، اس نے پھر موال کیا کہ کیا آپ کی نظر میں تام اولاد آدم ایک جیسی میں اور فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے ؟ آپ نے فرمایا : ہاں ۔ میں نے ایسا ہی پایا کہ سب کی خلقت مٹی ہے ہے ہی کے ماں باپ آدم وحوا میں وحدہ لا شریک خدا نے ان کو خلق کیا ہے اور سب خد اکے بندے میں البقہ خدا نے آدم کی بعض اولادوں کو متخب کیا اور ان کی خلقت کو طاہر بنایا اور ان کے جموں کوپاک کیا اور ان کو صلب پدر اور ارجام مادر کے حوالے ہے بھی نجاست ہے دور رکھا اور انحیں کے درمیان سے نمیوں کا انتخاب کیا اور وہ جناب آدم کی بهترین اور افضل ترین اولا دمیں اور اس امتیازو فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ خدا جانتا تھاکہ وہ اس کے اطاعت گذار بندوں میں سے میں اور کسی کواس کا شریک نہیں قرار دیں گے۔ گویا گیند مرتبہ ہونے کا اصل راز،ان کے اعال اور ان کی اطاعت گذار بندوں میں سے میں اور کسی کواس کا شریک نہیں قرار دیں گے۔ گویا

غرر الحكم

۲ سوره عنكبوت آية: ۶۹

بحار الانوار جلد ١٠٠،ص ١٧٠

موا لات

ا ۔ یہ کیسے مکن ہے کہ انسان گناہ حتی تصور گنا ہ سے بھی معصوم ہو ؟

۲۔ ائمہ اور انبیاء کی عصمت اکتبابی ہے یا خدا دادی ؟

۳۔ ائمہ کی فضیلت کا فلیفہ امام صادق کی نظر میں کیا ہے ؟

## انيوال سق

# نبوت عامه (پانچویں فصل)

کیا قرآن نے انبیاء کو گناہ گار بتایا ہے ؟ عصمت کی ہجٹ کے بعدیہ موال پیدا ہوتا ہے کہ ذہب و عصیا ن اور اپنے اوپر ظلم ،جیسی تظیں
جو بعض انبیاء کے سلسلہ میں آئیں میں اس سے مراد کیا ہے ؟ اس کی وضاحت کے لئے کچے نکات کی جانب توجہ ضرور کی ہے۔

ا عصمت انبیاء کا مطلب جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے یہ ہے کہ انبیاء حرام کام یا گناہ نہیں کرتے ، لیکن وہ کا م جس کا چھوڑنا بہتر لیکن
انجام دینا حرام نہیں ہے گذشتہ انبیاء سے مکن اور جائز ہے اور یہ فعل ان کی عصمت کے منا فی نہیں ہے۔ (یہی ترک اولی ہے)
۲۔ سب سے اہم بات کلما ت قرآن کے صبح معنوں پر توجہ کرنا ہے کیونکہ قرآن عربی زبان میں نازل ہو اہے اہذا یہ دیکھنا ضرور ک
ہو ترنی گذشتہ میں کلمات قرآن کے کیا معنی میں ؟ لیکن افوس کی بات ہے کہ بیا اوقات اس جانب غور نہ کرنے کے باعث
قرآن کی آیتوں کے غلط معنی بیا ن کئے جاتے ہیں ۔

۳۔ اہل بیت، عصمت وطارت کی قرآنی تفاسیر کا بغور مطالعہ کیا جائے اس میں غور وخوض کیا جائے کیونکہ وہی حقیقی مفسر قرآن ہیں ہم یہا ں پرا ن آیتوں کی طرف اشارہ کر رہے میں جن کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان آیتوں میں انبیاء کو گنہگار بتایا گیا ہے تاکہ اعتراض ختم ہو جائے (وعُسَیٰ آدمُ ربّہ فغویٰ) بعض نے اس آیت کا ترجمہ یوں کیا ہے، آدم نے اپنے رب کی معسیت کی او روہ گراہ ہوگئے ۔ جبکہ اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے، آدم نے رب کا اتباع نہیں کیا لہٰذا محروم ہوگئے، مرحوم طبرسی اس آیت کے ذیل میں مجمع البیان میں کہتے میں کہ آدم نے اپنے رب کی مخالفت کی لہٰذا ثواب سے محروم رہے ۔

یهاں معصیت سے مراد حکم الٰہی کی مخالفت ہے چاہے وہ حکم واجب ہویا متحب،محدث قمی سفیۃ البحار میں لفط (عصم ) کے معنی علامہ مجلسی سے نقل کرتے ہیں '' ان ترک المتحب وفعل المکروہ قد سمّی ذنبا ''متحب کو ترک کرنا اور فعل مکروہ کو انجام دینا کہی کہی گناہ ،ذنب،اور عصیان کے معنی میآتا ہے ۔ گذشتہ موضوع کو ثابت کرنے کے لئے گفت کی طرف رجوع کریں گے المنجد ( جوکہ ایک مشہور لغت ہے ) میں ہے کہ (عصیان ) اتباع نہ کرنے اور پیروی نہ کرنے کے معنی میں ہے ۔ اسی طرح اغوی کے معنی (خاب ) یعنی محروم ہونے اور نقصان اٹھا نے کے میں اگر آدم وحوا کے قصہ کو دیکھا جائے توبتہ چلے کا کہ عصیان (عصی ) سے مراد حرام کام کرنا یا واجب کوچھوڑنا نہیں ہے ۔ آدم کا عصیان کیا تھا ؟ رآن اس واقعہ کو یوں نقل کرتا ہے کہ ہم نے آدم سے کہا کہ ثیطان تبہا کام کرنا یا واجب کوچھوڑنا نہیں ہے ۔ آدم کا عصیان کیا تھا ؟ رآن اس واقعہ کو یوں نقل کرتا ہے کہ ہم نے آدم سے کہا کہ ثیطان نہا کہ اور تہماری اہلیہ کا دشمن ہے ہلندا کہیں وہ تمہیں جنت سے باہر نہ کرادے اور تم زحمت و تکھیف میں پڑجا ؤ پھر ثیطان نے آدم کو بھل کھا لیا ، نتیجہ میں جنت کے لباس اتار لئے گئے کیونکہ آدم کو اس درخت کا پھل کھا نے سے منح کیا گیا تھا اور انھوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا ، نتیجہ میں جنت کے لباس اتار لئے گئے کیونکہ آدم کو اس درخت کا پھل کھا لیا ، نتیجہ میں جنت کے لباس اتار لئے گئے کیونکہ آدم کو اس درخت کا پھل کھا لیا ، نتیجہ میں جنت کے لباس اتار لئے گئے کیونکہ آدم کو اس درخت کا پھل کھا نے سے منح کیا گیا تھا اور انھوں نے نافرمانی کی لبلذا بہشی نعمتوں سے محروم ہوگئے ا۔

جیا کہ آپ نے دیکھا کہ جنت کا پھل نے ہے روکنا صرف نہی ارہادی تھا اور درخت کا پھل نے کھانا ہمیشہ جنت میں رہنے کی
شرط تھی لہٰذا مذکورہ آپیوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آدم کا فعل گناہ نہیں تھا بلکہ اس کا نقسان جنت سے نکا لا جانااور دنیوی
نزرگی کی حقیاں تھیں، اب اگر یہ موال کیا جائے کہ اگر آدم کا فعل گناہ نہیں تھا پھر توبہ کرنا (جیسا کہ اگلی آپیوں میں ذکر ہے ) کیا معنی
رکھتا ہے ۔ جو اب میں کہیں گے کہ ہر چند (درخت کا پھل کھا نا )گناہ نہیں تھا لیکن چونکہ حضرت آدم نے نہی ارہادی کی مخالفت
کی لہٰذا ان کا مقام خدا کے نزدیک کم ہوگیا اور آدم نے دوبارہ اس مقام تک پہنچنے کے لئے توبہ کی اورخدا نے ان کی توبہ قبول
کرلی۔ مامون نے جب جناب آدم کی مصیت کے بارے میں پوچھا تو امام رضاعلیہ السلام نے فرمایا : ولم یک ذلک بذنب کمیرہ
یہتی یہ دخول النار وإن کان من الصفائر الموحوبۃ التی تجوز علیٰ الانبیاء قبل نزول الوجی علیمم 'جوکام آدم نے ایجام دیا وہ گناہ کمیرہ
نہیں تھا جس کے باعث جنم کے متی ہوجائیں بلکہ ایک معمولی سا ترک اولی تھا جو معاف ہوگیا اور انبیاء نزول وحی ہے قبل الیے

سوره طم آیة: ۱۱۶ تا ۱۲۱

۲ تفسیر برہان ج۳، ص ۴۶

کام کر سکتے ہیں۔ ظلم کیا ہے اور خفران کے کیا معنی ہیں؟ (قال رَبّ إِنِّی ظُلَمتُ نَفْیی فاغِرِلی) خدایا میں نے اپنے نفس کی خاطر مصیت مول بی، لنذا معاف کردے ان مقامات میں ہے ایک یہ بھی ہے جما ں اس بات کا گمان کیا گیا ہے کہ قرآن نے انبیاء پر گنا و کا الزام لگا یا ہے یہ آیت جنا ب موسی کے واقعہ سے مربوط ہے جب قبطی (فرعون کے ساتھی ) کو قتل کر دیا تھا تو کہا ہرَ بَ انّی فل وکنا الزام لگا یا ہے یہ آیت جنا ہے کہ (الظم وضع الشیء فی غیر محلہ ) ظلم یعنی کسی شی کو ایسی جگہ قرار دینا جواس کا مقام نہ ہو (کسی فعل کا غیر مناسب وقت پر انجام دینا ) اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ عل صحیح ہواور بے محل انجام پائے یا عل خلط اور حرام ہو کہ لازا ہر ظلم حرام نہیں ہے۔

النجد میں غفر کے معنی کھے ہیں، غَفَر الثی غفاہ وسترہ ) غفر اس وقت استمال کرتے ہیں جب کوئی ثی چپا ئی ہوا و رمخی کی گئی ہواس لئے اس کے معنی یوں ہوں گے موی نے کہا ،اے پرور دگا راہیں نے فرعون کے ایک ساتھی کو قتل کر کے بیجا فعل انجام دیا گوکہ جارے لئے اس کا قتل جائزتھا لیکن ابھی اس کا وقت نہیں تھا لنذا (فاغفری) اے خدا ہارے اس کام پر پردہ ڈال دی تاکہ میرے دشمن میری گرفتاری پر کامیا جنہ ہو سکیں ۔ تو ایسی صورت میں گناہ ، خلم یا حرام کام کی نبیت موسی کی جانب نہیں دی گئی ہے ۔ مامون نے ذکورہ آیت او رفطم کے معنی کے سلم میں پوچھا تو امام رضاں نے فرمایا: إنی وضعف نفی فی غیر موضعیا بدخول حذہ المدیدة فاغفر کی آئی آسٹر کی من أحد انک لٹلا یکفروا بی فیشتلونی ۔ موسی نے خدا سے عرض کی ، میں نے اس شہر میں موضعیا بدخول حذہ المدیدة فاغفر کی آئی آسٹر کی من أحد انک لٹلا یکفروا بی فیشتلونی ۔ موسی نے ندا و فاض معنی جو ان الفاظ سے بھجے داخل ہو کر داور فرعون کے ایک ساتھی کو قتل کردیں ۔ نتیجہ: ظلم اور غفران کے معنی کئی ہیں نہ کہ وہ فاص معنی جو ان الفاظ سے بھجے جاتے ہیں لفذا یہ آئی کو گرفتار کر کے قتل کردیں ۔ نتیجہ: ظلم اور غفران کے معنی کئی ہیں نہ کہ وہ فاص معنی جو ان الفاظ سے بھجے جاتے ہیں لفذا یہ آئی نہیں ہے ۔

ا سور ه قصص آیت: ۱۶

#### سوالات

ا۔ قران نے انبیاء پر گناہ کی تہمت نہیں لگا ئی اس کو سمجنے کے لئے کن نکات کی جانب توجہ ضروری ہے ؟

۲۔ عصی آدم ربہ فغوی سے کیا مراد ہے؟

۳ \_ ظلمت نفسی فاغفرلی کا کیا مطلب ہے؟

١..

#### بيوال سق

# نبوت عامه (چھٹی فصل )

مورہ فتح میں ذہب سے کیا مراد ہے ؟ (إِنَا فَتَحَا لَک فَتَا مُنِیاً لِیَنْفُرلَک اللّٰہ مَا تُقَدَّمَ مِن ذُبِک وَمَا تَا تُرْ کَ (۱) بِیکُک ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطاکی تاکہ خدا آپ کے ایک بیٹحک تام الزامات کو ختم کر دے \_یہ انہیں مقامات میں سے ہماں یہ خیال کیاجاتا ہے کہ خدا نے رمول اکر مِم کو گنہ گارگردانا ہے اور پھر معاف کر دیاہے \_یہاں بھی '' ذنب''' نظران'' کے صحیح معنی کی طرف دھیان نہیں دیا گیا ہے قابل افویس مقام ہے کہ اصلی معنی اور مفہوم کمی ہے ۔عربی لغات نے '' ذنب'' کے اصلی معنی اور مفہوم کمی سے مراد پیچا کرنے والا اور آثار لیا ہے بعنی فتیجہ اور اس کا رد عل مراد ہے المنجہ میں '' ذُنب ذُبَا تبعہ فلم یُغارق آثرہ'' ذنب میں ہوتا اور گناہ کو ذنب اس لئے کہاجاتا ہے چونکہ گناہ نامنا سب عمل اور اس کے آثار و نتیجہ کی بنا پر وجود میں آتا ہے ۔

اس معنی کے ذریعہ ہو غفران کے لئے بہتے بیان کئے گئے میں اس آیہ کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے مزید وضاحت کے لئے اس صدیث کی جانب توجہ فرمائیں \_امام رصنا س نے مذکورہ آیہ کی توضیح میں فرمایا: مشر کین مکد کی نظر میں پیغمبر سے بڑا کوئی گنگار نہیں تھا چونکہ نبی اکرم سنے اپنے خاندان والوں کو خدائے وحدہ لاشریک کی طرف دعوت دی تھی،اس وقت ان کے پاس ۱۳۹۰،ت تھے اور وہ انھیں کی پرسش کرتے تھے، جب نبی نے ان کو وحدہ لاشریک کی عبادت کی دعوت دی تویہ بات ان کو سخت نا گوار گذر ی اور کہنے گئے کیا ان تام خداؤں کو ایک خدا قرار دے سکتے ہیں بیہ تعجب کی بات ہے ہم نے اب تک ایسی بات نہیں سنی تھی لنذا یہا ں سے چلوا و راپنے بتوں کی عبادت پر قائم رہو \_ جب خدانے اپنے رسول کے ذریعہ کمہ فنچ کیا تو ان سے فرمایا : (انا فتحنا لا فتحا سے میں الزامات کو ختم کردے جو مشرکین آپ پر وحدہ ۔..) پیشک ہم نے آپ کو کھی ہوئی فتح عطاکی تاکہ خدا آپ کے اسکے بیم الزامات کو ختم کردے جو مشرکین آپ پر وحدہ

لاشریک کی طرف دعوت دینے کی بنا پر عائد کرتے میں چونکہ فتح کھ کے بعد کافی لوگ مسلمان ہوگئے اور بعض بھاگ بھے اور ہو پچ گئے تھے ان کی ہمت نہیں تھی کی خدا کی وحدانیت کے خلاف لب کھول سکیں مکھ کے لوگ جوگناہ اور ذنب کا الزام لگا رہے تھے وہ پینمبر اسلام کی فتح اور ان پر ظبہ نے چپا دیا اور سب ساکت ہوگئے اے انبیاء او رتاریخ قرآن کی رو سے انسانی تاریخ اور وحی ونبوت کی تاریخ ایک ہے اور جس وقت سے انسان کی تخلیق ہوئی اسی وقت سے وحی بھی اس کی ارتقاء وسادت کی خاطر موجود رہی ہے کی تاریخ ایک ہے اور جس وقت سے انسان کی تخلیق ہوئی اسی وقت سے وحی بھی اس کی ارتقاء وسادت کی خاطر موجود رہی ہے (وان بن اُمتِ اِلاَ خَلاَ فِيما نَدِير !) اور کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گذرا ہو ۔ مولائے کا نبات نے فرمایا: ولم یخل اللہ سجانہ خلقہ من نُبیّ مُر سُل اُوکتا ہے مُمزل اُوجِۃ لازمیۃ او مُجۃ قائمۃ "خدانے کبھی بھی انسان کو تنا نہیں چھوڑا پینمبر یاآ بانی کتا ہو ۔ واضح دلیل یا صراط متقیم کوئی نہ کوئی ضرور تھا ۔

مولا نے خطبہ ۹۳ میں فرمایا ۔ کُلما مضیٰ منھم سلف قام منھم بدین اللّٰہ خلف حتیٰ أفضت کرامۃ اللّٰہ سجانہ تعالیٰ إلیٰ محمہ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم ۔ ' 'جب کبھی کسی پیغمبر کی رسالت تام ہوتی تھی اور اس دنیا سے کوچ کرتا تھا دوسرا نبی خدا کے دین کوبیان کرنے کے لئے اٹھے کھڑا ہوتا تھا اور یہ سنت الٰہی اسی طرح چلتی رہی یہاں تک لطف خدا وندی پیغمبر اسلام کے شامل حال ہوئی''۔

انبیاء کی تعداد عن أبی جعفر قال :قال رسول اللہ کان عدد جمیع الأنبیاء ماءة النس نبی واربعة وعشرون النس نبی خمسة منهم اُولوا العزم:

نوح و ابراہیم وموسیٰ و عیسیٰ و محمد ین امام باقر سے روایت ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا کی کل انبیاء کی تعداد ایک لاکھ جو بیس ہزار ہے اور
ان میں سے پانچ اولوالعزم میں نوح ابراہیم موسی، عیسی، اور محمد عربی ۔اسی مضمون کی دوسری صدیث بحار کی گیا رہویں جلد میں
بھی ہے تقرآنی رو سے تام انبیاء پر ایما ن لانا ضروری اور لازم ہے ۔ قُولُوا آئنا باللّٰہ وَمَا اُنزِلَ الّٰهِ اَولَى الْبِهُ اِلَى الراہیم وَاساعیلُ واساعیلُ واساعیلُ ویعتٰوبُ وَاللّٰہ اَولَی اُولِی اللّٰہ وَا اُولِی اللّٰہ وَا اُولِی اللّٰہ وَا اُنزِلَ الّٰهِ اَولَی اللّٰہ وَا اُنزِلَ اللّٰہ وَا اُنزِلَ اللّٰہ وَا اُنزِلَ اللّٰہ وَا اُنزِلَ اللّٰہ اللّٰہ وَا اُنزِلَ اللّٰہ وَا اُنزِلَ اللّٰہ وَا اُنزِلَ اللّٰہ وَا اُنزِلَ اللّٰہ اللّٰہ وَا اللّٰہ وَاللّٰہ وَا اللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَا اللّٰہ وَا اللّٰ

تفسیر برہان ج، ۴ ص ۱۹۳

<sup>ِ</sup> سوره فاطر آیۃ :۲۴

نهج البلا غم خطبم ١

بحارالانوار جلد ۱۱ ،ص ۴۱ بقره آیۃ: ۱۳۶

کہدو کہ ہم اللہ پر اور جو اس نے ہاری طرف بھیجا ہے اور جو ابراہیم ،ایا عیل واسحاق ویعقوب اور اولا دیعقوب کی طرف نازل کیا ہے اور جو موسی، عیسیٰ اور دیگر انبیاء کو پر وردگار کی جانب سے دیا گیا ہے،ان سب پر ایان لے آئے میں، ہم پینمبروں میں تفریق نہیں کرتے اور ہم خدا کے سے مسلمان میں۔

*موا*لات

ا۔ مورہ فتح کی پہلی آیۃ میں ذنب اور غفران سے کیا مراد ہے۔ ؟

۲۔ پیغمبروں کی تعدا د اور اوالعزم رسولوں کے نام بتائیں ۔؟

#### ر اکیموا*ں* سق

# نبوت فاصه (پهلی فصل)

نبوت خاصہ اور بعثت رسول اکر م پچودہ مو سال بیلے نالہ ہم بمب شرک وہت پر سی نے پوری دنیا کو اپنی آخوش میں لے رکھا
تھا اور مطلوم افراد ظالم حکمرانوں کے طکنجوں میں ہے بہتے پیر ماررہ تھے اور سبی لوگ ناامیدی کے سائے میں زندگی
گذار رہے تھے ایک شریف خاندان سے شرافت و طہارت کا ایک پیکر اٹھا جس نے مظلوموں کی جاہت کی بھدالت و آزادی کا
نورہ بلند کیا با سیروں کے زنجیروں کی گر ہوں کو کھولا، علم و تربیت کی جانب لوگوں کو دعوت دی اپنی رسالت کی بنیاد فرمان ووحی
الی کو قرار دیتے ہوئے نود کو خاتم الا نبیاء کے نام سے پنچوایا ۔وہ محمہ بن عبد اللہ خاندان بنی ہاشم کا چشم و چراغ ہاں وہی قبیلہ بنی
ہاشم جو شباعت، شاست، سخاوت بطمارت باصالت میں تام قبائی عرب میں مشور تھا وہ جالیائی عظم واستقال کا پیکر جس کی لیا قت
اور روحی کمال کی حد درجہ بلندی کی پوری دنیا کے مورخوں چاہے دوست ہوں یا وشمن سب نے گواہی و دی ہے اعلان رسالت
سے قبل ان کی چاہیں سالہ زندگی سب کے سامنے آئینے کی طرح شخاف و بے داخ تھی، اس ناماحد حالات اور جزیرۃ العرب کی
تاریکیوں کے باوجود پینمبر اسلام کی فضیلت کا ہر باب زبان زد خاص وعام تھا، گوگوں کے نزدیک اس قدر بھروسہ مند تھے کے
سب آپ کو عمد امین کے نام سے جانتے تھے بغدا کا کروروں سلام ان پر اور ان کی آل پاک پر ۔

ر سالت پیغمبر پر دلیلیں انبیاء کی ثناخت کے لئے جتنے اصول و قوانین بتائے گئے ہیں، سب آنحضرت کی رسالت پر مدلل ثبوت ہیں

(یعنی معجزہ گذشتہ نبی کی پیشین گوئی، شواہد قرآئن ) تاریخ ، قرائن و شواہد رسول کی رسالت کے ،او ربعثت پر گواہ ہے ۔گذشتہ انبیاء کے صحیفے پیغمبر اسلام کی بعثت کی بیثارت دے چکے ہیں ، کیکن پیغمبر کے معجزات دوطرح کے ہیں ۔ پہلی قیم ان معجزات کی ہے جو کسی خاص شخص یا گروہ کی درخواست پر آنحضرت نے خد اسے طلب کیا اور وہ معجزہ آپ کے ہاتھوں رونا ہوا جیسے درخت

اورسنگریزوں کا سلام کرنا دریائی جانور کاآپ کی رسالت کی گواہی دینا شق القمر ( چاند کے دوٹکڑے کرنا ) مردوں کو زندہ کرنا ، غیب کی خبر دینا ابن شهر آشوب نے کھا ہے کہ چار ہزار چار سو چالیس معجزے رسول اکرم کے تھے جن میں سے صرف تین ہزار معجزوں کاذکر ملتاہے ۔

قرآن رسول اکرم کا دائمی معجزہ دوسری قیم : قرآن رسول اکرم کاابدی معجزہ ہے جو ہر زمانے اور ہر مجگہ کے لئے قیامت تک معجزہ ہے ،رسول اکرم اور دوسرے انبیاء کے درمیان امتیازی فرق یہ ہے کہ ان سب کی رسالت محدود تھی وہ کسی خاص گروہ یا محدود امت کے لئے مبعوث ہوئے تھے ،بعض محدود ومکان اور محدود زمانے میں تھے اگر ان میں سے بعض مکانی کاظ سے محدود نہیں تھے توان کی رسالت ایک زمانے تک محدود تھی اور وہ دائمی رسالت کے دعویدار بھی نہیں تھے ،اسی لئے ان کے معجزے بھی فصلی اور وقتی تھے، کیکن چونکہ نبی اکرم کی رسالت ابدی اور عالمی ہے اس لئے ان کے عصری اور وقتی معجزے کے علاوہ دائمی معجزہ (قرآن )بھی ہے جو ہمیشہ کے لئے ہے اور ہمیشہ ان کی رسالت پر گواہ ہے۔

نتجہ : قرآن کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ: ا۔ اس نے زمان و مکان کی سر صدوں کی ختم کر دیا او رقیامت تک معجزہ ہے۔ ہے۔ قرآن او حانی معجزہ ہے ہوڈیڑھ ہزار سال سے روحانی معجزہ ہے بعنی دو سرے معجزے اعضاء بدن کو قانع کرتے میں کیکن قرآن ایک بولتا ہوا معجزہ ہے جوڈیڑھ ہزار سال سے اپنے کو گذر این کو جواب کی دعوت دیتا آرہا ہے اور کہ رہا ہے اگرتم سے ممکن ہوتو جے جیسا سورہ لاکر بتاؤ اور چودہ سوسال اس چیلنے کو گذر رہے میں مگر آج تک کوئی اس کو جواب نہ لا سکا اور نہ ہی صبح قیاست تک لاس کے گا۔ (قُلُ لَءُن اجْمَعَتِ الْإِنْسُ وا بَحِن علیٰ اُن یَاتُوا بِشُ حِذا القُرآن لایاتُون بَشِدِ وَلُوکان بَعْضَ مُجیسِراً ) آپ کہد دیجئے کہ اگر انبان وجنات اس بات پر متفق ہوجا ئیں کہ اس قرآن کا مثل لے آئیں تو بھی نہیں لا سکتے جاہے سب ایک دو سرے کے مددگار اور پشت پنا ہ ہی کیوں نہ ہو جائیں ۔ قرآن کا مثل لے آئیں تو بھی نہیں لا سکتے جاہے سب ایک دو سرے کے مددگار اور پشت پنا ہ ہی کیوں نہ ہو جائیں ۔ دو سرے مقام پر ان کے مقابلہ کی ناکامی کو چیلنج کرتے ہوئے فرمایا :اگر یہ دعوی میں سبح میں توان سے کہد دیکئے اس کے جیسے دو سرے مقام پر ان کے مقابلہ کی ناکامی کو چیلنج کرتے ہوئے فرمایا :اگر یہ دعوی میں سبح میں توان سے کہد دیکئے اس کے جیسے دو سرے مقام پر ان کے مقابلہ کی ناکامی کو چیلنج کرتے ہوئے فرمایا :اگر یہ دعوی میں سبح میں توان سے کہد دیکئے اس کے جیسے

ا سور ه اسر اء آیۃ: ۸۸

دس سورہ تم بھی لے آؤا تیسرے مقام پہ ار طاد ہوا ( واِن کُٹٹم فِی رَیبِ عِا نَزَّلْنَا علیٰ عَبدِنا فَاتُوا بِسورةِ مِن مِثلهِ وَ ادعُوا شُھداءِ کُمْ مِن دُونِ اللّٰہِدِ اِن کُٹٹم صَادِقینِ ) اِ''اگر تمہیں اس کے بارے میں کوئی شک ہے جے ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس کے یسا ایک ہی سورہ لے آؤاور اللّٰہ کے سواجتنے تمہا رہے مدد گار میں سب کوبلا لواگر تم اپنے دعوی او رخیال میں سچے ہو''۔

تواس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایک مورے کا بھی جواب لانے سے عاجز ہیں ۔ یہ بالکل واضح اور روشن سی بات ہے کہ اگر اس وقت کے ضعاء اور بلغاء قرآن کے ایک بھی مورہ کا جواب لانے کی صلاحیت رکھتے ہوتے تو پھر پیغمبر اور مسلمانو کے خلاف اتنی جنگیں نہ لڑتے بلکہ اسی مورہ کے ذریعہ اسلام کے مقابلہ میں آتے بعثت کے چودہ موسال گذرنے کے بعد بھی اسلام کے اربوں جانی دشمن اور کیڑ قتم کے لوگ نت نئی سازشیں مسلمانوں کے خلاف کیا کرتے میں ۔اگر ان میں طاقت ہوتی توقرآن کے بیسا مورہ لے آتے اور پیڑ قسم کے ذریعہ اسلام سے نبر د آزما ہوتے ۔

علم بلاغت کے اہر افراد نے اعتراف کیا ہے کہ قرآن کا جواب لا نانا مکن ہے اس کی فصاحت وبلاغت حیرت انگیز ہے اس کے اعلام وقوانین مضبوط اس کی پیشین گوئیاں اور خبر پر یقینی اور صحیح میں بلکہ زبان و مکان وعلم سے برسے میں ۔ یہ خود اس بات کی بیٹ دلیل ہے کہ یہ انسان کا گڑھا ہوا کلام نہیں ہے بلکہ ہمیشہ باقی رہنے والا معجزہ ہے۔ اعجاز قرآن پر تاریخی ثبوت جب قرآن نے ان آیتوں کے ذریعہ لوگوں کو چیلنج کیا تو اس کے بعد اسلام کے دشنوں نے تمام عرب کے فصیح وبلینج افراد سے مددما گئی کیکن پھر بھی مقابلہ میں شکست کا مامنا کرنا پڑا اور تیزی سے عقب نشینی کی۔ ان لوگوں میں سے جومقابلہ کے لئے بلائے گئے تھے ولید بن مغیرہ بھی تھا، اس سے کہا گیا کہ خور وخوض کرکے اپنی رائے پیش کرو ولید نے پیغمبر اسلام سے درخواست کی کہ کچے قرآنی آیا ت کی تلاوت کی سے معرہ کی چند آئیوں کی تلاوت کی ۔ ان آیا ت نے ولید کے اندر کچے ایما تغییر و تحول پیدا کیا کہ وہ بے اختیار اپنی جگہ کے اندر کچے ایما تغییر و تحول پیدا کیا کہ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اور دشنوں کے بچے جا کر کہنے لگا خداکی قسم محمد سے ایسی بات سنی جونہ انسانوں کے کلام جیسا ہے اور نہ بریوں کے کلام کمیا ہے اور دنہ بریوں کے کلام کمیا ہے اور دنہ بریوں کے کلام کے سے اٹھا اور دشنوں کے بچے جا کر کہنے لگا خداکی قسم محمد سے ایسی بات سنی جونہ انسانوں کے کلام جیسا ہے اور دنہ بریوں کے کلام کمیا

سوره بقره آیۃ :۲۳

سوره هو د آیۃ:۱۳

مانند \_ واِنَ له کلاوۃ واَنَ علیہ لطلاوۃ واِنَ اَعلاہ کمٹمر واَنَ اَسفلہ کمغدق اُنّہ یعلو ولا یُعلیٰ علیہ ''اس کی باتوں میں عجیب شیرنی ہے اس کا عجیب سے رابیان لب ولہ ہے ہے اس کی بڑیں مضبوط اور مفید ہیں، اس کا کلام سب عجیب سحر ابیان لب ولہ ہے ہے اس کی بلندی ایک پھل دار درخت کی مانند ہے اس کی بڑیں مضبوط اور مفید ہیں، اس کا کلام سب پر غالب ہے کسی سے مغلوب نہیں ''یہ باتیں اس بات کا سبب بنی کہ قریش میں یہ چہ میگوئیاں شروع ہو گئیں کہ ولید محمد کا شیدائی اور مسلمان ہوگیا ہے ۔

یہ نظر پہ مشرکمین کے عزائم پر ایک کا ری ضرب تھی لنذا اس منلہ پر خور و خوض کرنے کے لئے ابو جہل کا انتخاب کیا گیا وہ بھی ولید

کے پاس آیا اور مشرکمین مکد کے درمیان جو خبر گشت کر رہی تھی اس سے ولید کو باخبر کیا اور اس کو ان کی ایک میٹینگ میں بلایا وہ

آیا اور کئے لگا تم لوگ موج رہے ہو کہ محمد مجنون میں کیا تم لوگوں نے ان کے اندر کو ٹی جنون کے آثار و بیکھے میں ؟۔

سب نے ایک زبان ہو کر کما نہیں ،اس نے کہا تم موجتے ہو وہ جموٹے میں (معاذاللہ) لیکن یہ بناؤ کہ کیا تم لوگوں میں ہے امین

کے نام سے مشہور نہیں تھے۔ بیعض قریش کے سر داروں نے کہا کہ محمد کو پھر کس نام سے یاد کریں ؟ ولید کچے دیر چپ رہا پھر یکا

یک بولا اے جادوگر کہوکیوں کہ جو بھی اس پر ایمان نے آتا ہے وہ سب چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے مشرکمین نے اس ناروا

تمت کو خوب ہوادی تاکہ وہ افراد جو قرآن سے مانوس ہو گئے تھے انھیں چنمبر راسلا تم سے الگ کر دیا جائے لیکن ان کی تام

یازشیں نقش پر آب ہوگئیں اور حق و حقیقت کے پیاسے جوق در جوق پینمبر کی ضدمت میں آکر اس آنمانی پینام اور اس کی دکھش

جادوگر کا الزام در حقیقت قرآن کے جذّاب اور ہر دل عزیز ہونے کا ایک اعتراف تھا، انھوں نے اس کشش کو جادو کانام دے دیا جبکہ اس کا جادو سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ قرآن علوم کا خزانہ ہے۔ فقہ کی کتا ب نہیں ہے مگر بندوں کے قانون عبادت، او رہیا ہی و معاشر تی جزاوسزا اور اجرای احکام سب اس میں پائے جاتے میں فلنفہ کانصاب نہیں مگر فلنفہ کی بہت ماری دلیلیں اس میں میں ،علم نجوم کی کتاب نہیں پھر بھی ستارہ شناسی کے بہت ظریف اور باریک بخاست اس میں پائے جاتے ساری دلیلیں اس میں میں ،علم نجوم کی کتاب نہیں پھر بھی ستارہ شناسی کے بہت ظریف اور باریک بخاست اس میں پائے جاتے

میں جس نے دنیا کے تام مفکروں کو اپنی جانب کھینچ لیاہے۔ علم حیاتیات کا مجموعہ نہیں پھر بھی ہتیری آیات اس حوالے سے موجود میں لہٰذ اقرآن معجزہ ہے او ران علوم سے ارفع واعلی ہے ۔اگر نزول قرآن کی فضا پر غور کی جائے تو پینمبر اسلام اور قرآن کی عظمت میں مزید اضافہ ہوگا ۔

اس ما حول میں جما ں بہت کم لوگ پڑھے تھے وہاں ایک ایسا شخص اٹھا جس نے ذدنیا وی مدرسہ میں علم حاصل کیا نہ کسی استاد

کے سامنے زانوئے ادب تہہ کیا اور ایمی کتاب لیکر آیا کہ چودہ سوسال بعد بھی علماء او رسفکرین اس کے معنی و مطلب کی تغییر میں

جوچہ رہے میں اور ہر زمانے میں اس سے نئے مطالب کا انکفاف ہوتا ہے۔ قرآن نے اس دنیا کو اس طرح تقیم کیا کہ جوہست ہی

دقیق اور منظم ہے توحید کو بہ نحواص بیان کیازمین وآ تمان کی تخلیق کے اسرار ورموز اور انسان کی خلقت اور دن ورات کی خلقت

کے راز کو خد اکے وجود کی نشانیاں قرار دیتے ہوئے مختلف طریقہ سے ذکر کیا ہے کبھی فطری توحید تو کبھی استدلال توحید پر بحث کی

ہے یہ پوری کائنات خدا کے ہاتھ میں ہے اسے بہت طریقہ سے بیا ن کیا ہے جب معاد اور قیاست کی بات آتی ہے تو مشرکمین کے

تعجب پر فرمایا ہے : کیا جس نے اس زمین وآ مان کو ان عظموں کے ساتھ پیدا کیا اس کے لئے یہ عکمن نہیں کہ تم جیسا خلق کردہے جی

ہاں پیدا کرنے والا قادر اور صاحب حکمت ہے اور اس کی طاقت اس حد تک ہے کہ جس چیز کا ارادہ کرے اور اسے حکم دے

ہاں پیدا کرنے والا قادر اور صاحب حکمت ہے اور اس کی طاقت اس حد تک ہے کہ جس چیز کا ارادہ کرے اور اسے حکم دے

ہر جو باب وہ فورا وجود میں آ جاتی ہے ۔

خلاصہ یہ کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جے لانے والے (پیغمبر) اور تفریر کرنے والے (ائمہ معصومین،) کے علا وہ اس کا مکل علم کسی کے پاس نہیں اس کے باوجود قرآن ہمیشہ ہم لوگوں کے لئے بھی ایک خاص چاشنی رکھتا ہے چونکہ دلوں کی بہار ہے لہٰذا جتناہی پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ لطف اندوز ہوں گے جی ہاں قرآن ہمیشہ نیا ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے چونکہ یہ پیغمبر اسلام کا دائمی معجزہ ہے ۔حضرت امیر، نے قرآن کے بارے میں فرمایا :وان القرآن ظاہرہ أنیق وباطنہ عمیق لا تُفنیٰ عجائبہ ولاتنصنی

غرائبه ان بینک قرآن ظاہر میں حمین اورباطن میں عمیق ہے اس کے عجائبات انمٹ میں ''۔ اس کے غرائب اور اس کی تازگی میں جمیعگی ہے وہ کہمی کہذا و رفر سودہ نہ ہوگی نے بیج البلاغہ کے خطبہ ۵ کامیں آیا ہے (فیہ ربیج القلب وینا بیج العلم وہ للقلب جلاء غیرہ ) دلوں کی بہار قرآن میں ہے اس میں دل کے لئے علم کے پشیمے میں اس کے علا وہ کوئی نور موزون نہیں ہے ۔ امام علی رصنا علیہ السلام نے فرمایا: ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام ہے سوال کیا کہ کیوں قرآن کی ترویج اور اس میں تفحص کے ساتھ ساتھ السلام نے فرمایا: ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ''لان اللہ تبارک و تعالیٰ لم پجعلہ لزمان دون زمان و لالناس اس کی تازگی اور بالیدگی میں مسلسل اصافہ ہوتا جارہا ہے ؟ امام نے فرمایا: ''لان اللہ تبارک و تعالیٰ لم پجعلہ لزمان دون زمان و لالناس دون ناس فصو فی کل زمان جدید و عند کل قوم غض الی یوم القیابہ ''' اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو کسی ضاص زمانہ اور کسی خاص زمانہ اور کسی نامی گروہ سے مخصوص نہیں کیا (بلکہ یہ کتاب الی تام زمانے اور تام انسانوں کے لئے ہے ) پس قرآن ہر زمانہ کے لئے جدید اور خام انسانوں کے لئے ہے ) پس قرآن ہر زمانہ کے لئے جدید اور خام انسانوں کے لئے ہے کہت تھا میں نامی زمانہ کے لئے جدید اور تام انسانوں کے لئے ہے کہتے قیامت تک زندہ ہے۔ ''

موا لات

ا۔ خصوصیات قرآن بیان کریں ؟

۲۔ اعجاز قرآن کے سلسلہ میں ولید کا قصہ بیا ن کریں ؟

٣ ـ امير المومنين نے قرآن كے سلسله ميں كيا فرمايا ؟

Presented by: https://jafrilibrary.com/

ا نهج البلا غم خطبہ ۱۸

## بائيوال سبق

### نبوت خاصه (دوسراماب)

خاتمیت پیغمبر اسلام حضرت مجد ، سلیله رسالت کی آخری کڑی میں، نبوت کا سلسله ان پر خدا نے ختم کر دیااور اسی لئے ان کا لقب بھی خاتم الانبیاء ہے (خاتم چاہے زیر ہویا زبر خاتم، کسی طرح بھی پڑھا جائے اس کے معنی کسی کام کا اتام یاختم ہونا ہے، اسی بناپر عربی میں انگوٹھی کوخاتم کہا جاتا ہے چونکہ انگوٹھی اس زمانے میں لوگوں کے دسخط اور مہر کا مقام رکھتی تھی او رجب کہیں خط لکھتے تو اس کے آخر میں اپنی انگوٹھی سے مہر لگا دیتے تھے ۔ پیغمبر اکر م کی نبوت کا اختتام بھی ایک اسلامی ضرورت ہے اور اسے ہر مسلمان مانتا ہے کہ اب حضرت محد کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا،اس اصل پر تین دلیل ہے ۔ا۔ خاتمیت کا لا زم او رضروری ہونا ۲۔ قرآن کی آیتیں ۲۔ بہت ساری حدیثیں

ا۔ خاتمیت کا ضروری ہونا :اگر کسی نے اسلام کو دلیل ومنطق کے ذریعہ مان لیا تو اس نے خاتمیت پیغمبر اسلام کو بھی قبول کر لیا، اسی لئے مىلمانوں کا کوئی فرقہ کسی نئے پیغمبر کے اتظار میں نہیں ہے یعنی خاتمیت مىلمانوں کی نظر میں ایک حقیقی اور ضرور ی چیز

۲\_قرآن کی آیتیں: (ماکان محد أبا أحدِ مِن رِجا كِلُم وَكن رَسُولَ الله وخَاتَم النّبِيين )محدتم مردو ں میں سے كسى ايك كے باپ نہيں میں بلکہ وہ اللہ کے رسول میں اور سلسلہ انبیاء کے خاتم میں '۔ (ؤما أرسلنَا كَ إِلَّا كَافَةَ للنَّاسِ) (اور پیغمبر ہم نے آپ كو تام لوگوں کے لئے بھیجا ہے'۔

ا سوره احزاب آیة: ۴۰ ۲ سو ره سبا آیة: ۲۸

۳۔ احادیث: حدیث منزلت جے شیعہ وسنی دونوں نے پینمبر اسلام سے نقل کیا ہے کہ حضرت رسول اکرم نے مولائے کا ئنات سے خاطب ہو کر فرمایا :اُئٹ مِنی بُمنزلة هارون من موسیٰ اللَّا أَذَ لا بُنی بَعدی: ، تم میرے نزدیک و یہ ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لئے تصح فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئیگا ۔ معتبر حدیث میں جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ رسول خدانے فرمایا میری مثال پینمبروں کے بچ بالکل ایسی جیسے کوئی گھر بنایا جائے اور اسے خوب اچھی طرح ہجا یا جائے گر اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہواب ہو بھی د کیھے گا کہے گا بہت خوبصورت ہے گریہ ایک جگہ خالی ہے میں وہی آخری اینٹ ہوں اور نبوت مجھ پر

ا م صادق ں نے فرمایا : حلال مُحَدُّ حلال أبداً إلیٰ یوم القیامة وحرامه حرام أبداً إلی یوم القیامة ' (ن الله ختم بنبیکم النبیین فلا نَبیّ بعده أبداً 'امام صادق سنے فرمایا : بیثک الله نے تمها رہے پیغمبر کے بعد نبوت کا سلسله ختم کردیا ہے اور اب اس کے بعد کو تی نبی نهیں آبداً ''امام صادق نے فرمایا : بیثک الله نے تمها رہے پیغمبر کے بعد نبوت کا سلسله ختم کردیا ہے اور اب اس کے بعد کو تی نبی نهیں آبداً ''میں اسلام نے خطبہ کے درمیان فرمایا : أنا خاتم النبیین والمرسلین والحجُۃ علیٰ جمیع المخلوقین أبل الشموات والاً رضین '' میں آخری نبی اور آخری الٰہی نایندہ ہوں اور تام اہل زمین وآسمان کے لئے آخری ججت ہوں '''۔

مولائے کا ئنا ت نے نبج البلاغہ کے خلبہ ۹۱ میں فرمایا : ' دحتیٰ تمت نیٹنا محد جیتے وبلغ المقطع عذرہ ونذرہ ' ہاں تک کہ خدا نے ہارے نبی کے ذریعہ جت کو تام کر دیا اور تام ضروری احکامات کو ان کے لئے بیا ن کر دیا خطبہ ۱۲ امیں پیغمبر اسلام کے صفات کے سلسلہ میں اس طرح فرمایا : ' دامین وحیہ وخاتم رسلہ وبشیر رحمت' محد خدا کی وحی کے امین اور خاتم الر سل اور رحمت کی بیثارت دینے والے میں فلفہ خاتمیت ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ انسانیت ہمیشہ تغییر و تحول سے دوچار ہوتی ہے یہ کیے ممکن ہے کہ پیغمبر اسلام خاتم النبیین ہواور یہ کیے ممکن ہے کہ پیغمبر اسلام خاتم النبیین

اصو ل کا فی ج۱، ص ۵۸

ا صول کا فی ج۱،ص ۲۶۹

مستدرك الوسائل ج<sup>٣</sup>، ص ٢٤٧

بن جائیں اور دوسرے پینمبر کی ضرورت نہیں آئے! اس کا جو اب ہم دو طرح سے دیں گے: ا۔ دین اسلام فطرت سے کمل ہا ہم کی رکھتا ہے اور فطرت کبھی تبدیل نہیں ہوتی: (فَا قِمْ وَجِعَاکَ للدّینِ مَنیْاً فِطرَتُ اللّٰہ الّٰتِی فَطْرالنّا مَن علیما لا تَبدیل نِحْلُقِ اللّٰہ فَرَت اللّٰہی اللّٰہ وَلَا اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ

قرآن لا نتاہی مرکز علم سے صادر ہوا ہے اور اہل میت وحی الہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ قرآن و اہل بیت ایک دوسرے کے مفسر میں۔ اور رسول اگر م کی حدیث کے مطابق یہ رببران اسلام ایک دوسرے سے تا قیامت جدا نہیں ہوں گے۔ لہذا اسلام ہمیشہ زندہ ہے ،اور بغیر کسی ردّ و بدل کے ترقی کی راہ پر گامزن اور بشریت کی منگلات کا حل کرنے والا ہے۔ '' قال رسول اللہ طلق اللہ اللہ عشر نادہ ہے ،اور بغیر کسی ردّ و بدل کے ترقی کی راہ پر گامزن اور بشریت کی منگلات کا حل کرنے والا ہے۔ '' قال رسول اللہ طلق اللہ اللہ قائل بھر تا ہوں کی منتقل میں تمارے گئے دو توں ایک دو گرانقدر چیزیں قرآن و میری عشرت چھوڑ کر جارہا ہوں جب تک ان سے متمک رہو گے گراہ نہ ہوگے یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوگے یہاں تک حوض کوثر پر مچے سے ملاقات کریں گے ا۔

ا سوره روم آیت ۳۰

Presented by: https://jafrilibrary.com/

117

موا لات

ا۔ قرآن نے اس دنیا کی تقیم کس طرح کی ہے مخصر بیان کریں ؟

۲ \_ پیغمبر اسلام کے خاتم النبیین ہونے پر دلیل پیش کریں؟

۳ \_ چونکه دنیا میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں لہٰذا محمد آخری رسول او راسلام آخری دین کیسے ہو سکتاہے ؟

### تيئىوا س سبق

#### امامت

دین اسلام کی چوتھی اسل اور اعتقاد کی چوتھی بنیاد اماست بالنت میں امام کے معنی رہبر اور پیٹوا کے ہیں اور اصطلاح میں پینمبر
اگرم کی وصابت وخلافت اور ائمہ مصومین کی رہبر می مراد ہے، اماست شیموں کی نظر میں اصول دین میں سے ایک ہے اور امام کا
فریضہ شیموں کی نظر میں پینمبر اسلام کے فرائض کی انجام دہی ہے۔ یعنی پینمبر اگرم کے بیشت کا اور ائمہ کے منصوب ہونے کا
متصد ایک ہے اور جو چیز اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ رمول کو مبعوث کرے وہی چیز اس بات کا بھی تقاضا کرتی ہے کہ فعد
اامام کو بھی معین کرے تاکہ رمول کی ذمہ داریوں کو انجام دے سکے امام کے بنیا دی شرائط میں سے کہ وہ ہے بہتاہ علم رکھتا ہو
اور صاحب عصمت ہو نیز خطا ونیا ن سے دور ہو اور ان شرائط کے ساتھ کی شخصیت کا بھانا وحی کے بغیر نا کمن ہے اس کے
شیم معتقد میں کہ منصب اماست بھی ایک الی منصب ہے اور امام کو فعدا کی طرف سے معین ہونا چاہئے لہذا اماست او رفطافت
گی بحث ایک تاریخی گفتگو نہیں ہے بلکہ حکومت اسلامی کی حقیقت او رہینمبر اکرم کے بعد اختیام دنیا تک حکو مت کرنا ہے اور اکم میں آئندہ کی زندگی سے مکل طور پر مربوط ہے، اس طرح یہ دیکھنا ضرور می ہے کہ پینمبر اکرم کے بعد اختیام دنیا تک بعدا عتیادی اور فکر میں اگر کس کی طرف رجوع کریں۔
سائل میں گوگ کس کی طرف رجوع کریں۔

شیوں کا کہنا ہے کہ پینمبر اسلام کے بعد حضرت علی علیہ السلام اور ان کے بعد ان کے گیارہ فرزند ایک کے بعد ایک پینمبر اکرم۔

کے حقیقی جانثین ہیں، شیعہ اور سنی کے درمیان یمی بنیادی اختلاف ہے ۔ ہمارا اصل متصد اس بحث میں یہ ہے کہ امامت پر عقلی،

تاریخی ،قرآنی اور سنت نبوی سے دلیلیں پیش کریں کیونکہ ہم اس بات کے معتقد میں کہ اسلام حقیقی کانورانی چرہ مذہب شیعہ میں پایا جاتا ہے اور صرف شیعہ میں ہو حقیقی اسلام کو اپنے تام ترکمالات کے ساتھ پوری دنیا میں پہنوا سکتے ہیں لہذا ہمیں اس کی حقانیت کو

دلیل و منطق کے ذریعہ حاصل کرنا چاہئے ۔ امامت کا ہونا ضروری ہے امامت عامہ دلیل لطف: شیعہ معقد میں کہ بندوں پرخدا کا
لطف اور اس کی بے پناہ محبت اور حکمت کا تقاصا ہے کہ پینمبر اکرم کے بعد بھی لوگ بغیر رہبر کے نہ رہیں یعنی جو دلیلیں پینمبر
اکرم کے مبعوث ہونے کے لزوم پر دلالت کرتی ہیں وہی دلیلیں اس بات کی متقاضی میں کہ امام کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ پینمبر
اکرم کی طرح دنیا اور آخرت کی معادت کی طرف لوگوں کی رہبری کر سکیں اور یہ بھی مکمن نہیں ہے کہ وہ مہر بان خدا بنی نوع انسان کو
پینمبر اکرم کے بعد بغیر کی ہادی اور رہبر کے چھوڑدے ۔

مناظرہ ہٹام بن حکم ہٹام کا ثار امام جعفر صادق کے ٹاگر دوں میں ہے: کہتے میں میں جمعہ کوبصرہ گیا اور وہاں کی مجد میں داخل ہوا عمر وبن عبید معتزلی (عالم اہل سنت) وہاں بیٹھے تھے اور ان کو لوگ گھیرے میں لئے ہوئے سوال وجواب کر رہے تھے میں بھی ایک گوشہ میں بیٹے گیا اور کہا :میں اس شہر کا نہیں ہوں کیا اجازت ہے کہ میں بھی سوال کروں ؟کہا جو کچے پوچھو: میں نے کہا آپ کے پاس آنکھ ہے ؟اس نے کہا دیکھے نہیں رہے ہویہ بھی کوئی سوال ہے۔

ہیں نے کہا میرے موالات کچے اسے ہی میں کہا اچھا پوچھو ہر چند کہ یہ بیکارہ انہوں نے کہا جی ہاں آگئے ہے ، میں نے کہا ان آنکھو

سے کیا کام لیتے میں ؟ کہا دیکھنے والی چیزں دیکھتا ہوں اقیام او ررنگ کو مشخص کرتا ہوں ، میں نے کہا زبان ہے ؟ کہا جی ہا ں ،

میں نے کہا اس سے کیا کرتے میں ؟ کہا خوجو سو گھیتا ہوں او راس سے کھانے کی لذت معلوم کرتا ہوں میں نے کہا ناک ہے ؟ کہنے گئے جی ہا ں میں

نے کہا اس سے کیا کرتے میں ؟ کہا خوجو سو گھیتا ہوں او راس سے خوجو اور بدبو میں فرق کرتا ہوں میں نے کہا کان بھی ہے ؟ جواب

دیا جی ہا ں ، میں نے کہا اس سے کیا کرتے میں ؟ جو اب دیا اس سے مختلف آوازوں کو سنتا ہوں او رایک دوسر سے کی تشخیص دیتا ہو

ن میں نے کہا اس کے علا وہ قلب (عقل ) بھی ہے ؟ کہا جی ہا ں۔ میں نے پوچھا اس سے کیا کرتے میں ؟ جواب دیا اگر ہا رب

اعتاء وجوارح مظمول ہو جاتے میں تواس سے علک کو دور کرتا ہوں ۔ قلب اور عقل کاکام اعضاء وجوارح کو ہدایت کرنا ہے

بیٹام نے کہا : میں نے ان کی بات کی تائید کی کہا بالکل صححے۔

خدانے عقل کو اعضاء وجوارح کی ہدایت کے لئے خلق کیااے عالم!کیا یہ کہنا صحیح ہے کہ خدانے آنکھ کان کو اور دوسرے اعضاء کو بغیر رہبر کے نہیں چھوڑااور مسلمانوں کو پیغمبر اکرم کے بعد بغیر ہادی ورہبر کے چھوڑ دیا تاکہ لوگ شک و ثبہ اور اختلا ف کی باعث فنا ہو جائیں کیاکوئی صاحب عقل اس بات کو تسلیم کرے گا ؟!۔

ہدف خلتت قرآن میں بہت سی آیتیں اس بات پر دلالت کرتی میں ( هُوَالذِّی خَلَق کُلُم الْوَالْمِ جَمِیعاً ) وہ خدا وہ ہے جس نے زمین کے تام ذخیرہ کوتم ہی لوگوں کے لئے پیدا کیا '۔ ( سَخَرُ کُلُمُ اللَّیلَ وَالنَّصَارُ والثَّمَنَ وَالثَّمَرُ ) ''اور اسی نے تمہارے لئے رات و دن اور آفتاب وہا ہتا ب سب کو مخر کردیا '''۔ چونکہ انبان کی خاطریہ دنیا خلق ہوئی ہے اور انبان عبادت اور خدا تک پہونچنے کے لئے خلق ہو اسے تاکہ اپنے حب لیاقت کمال تک پہونچ سکے اس مقصد کی رسائی کے لئے رہبر کی ضرورت ہے اور نبی اکرم کے بعد امام اس بیکا مل کا رہبر وہا دی ہے۔

مہرہا ن ودرد مذہبیمبر او رمئلہ اماست: (لقد جَاءِكم رَنُول بِن اَنْفَهُمْ عَرْیزُ عَلَیہ بَا عَبْمُ حَرِیضَ عَلَیُم بِالمؤمنین رَوْفُ رَحِیم ) بیتیناتهما رہے ہاں وہ پینمبر آیا ہے جو تمہیں میں سے ہے اور اس پر تمہاری ہر مصیت طاق ہوتی ہے وہ تمہاری ہدایت کے بارے میں حرص رکھتا ہے اور مومنین کے حال پر شنیق اور مهربان ۲۔ پینمبر اکر مُ جب کبھی کئی کا م کے لئے کچے دن کے واسطے مدینہ ہے باہر تشریف لے جاتے تھے چاہے مقصد جگ ہویا جی لوگو ں کی سرپرستی کے لئے کئی زکسی کو معین کر جاتے تھے تاکہ ان کی راہمنائی کر سکے آپ شہروں کے لئے حاکم بھیجتے تھے لہذا وہ پینمبر جولوگوں پر اس قدر مهربان ہوکہ بقول قرآن ماہنی زندگی میں کبھی رہمز کے نہیں چھوڑا ،تو یہ بات بالکل قابل قبول نہیں کہ وہ اپنے بعد لوگو ں کی رہمز کے نہیں جھوڑا ،تو یہ بات بالکل قابل قبول نہیں کہ وہ اپنے بعد لوگو ں کی رہمز کے نہیں جھوڑا ،تو یہ بات بالکل قابل قبول نہیں کہ وہ اپنے بعد لوگو ں کی دہمز کے لئے امامت و جانشینی کے مئلہ میں تباہلی و سہل انگا ری سے کام لیں گے اور لوگوں کو سرگردان اور بغیر کئی ذمہ

سوره بقره آیة :۲۹

ا سوره نحل آیة : ۱۲

<sup>ٔ</sup> سورہ توبہ آیۃ ۱۲۸

داری کے بے مہار چھوڑ دیں گے ۔ عقل و فطرت کہتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ پیغمبر جس نے لوگوں کے چھوٹے سے چھوٹے مہائل چاہے مادی ہوں یا معنوی سبھی کو بیان کر دیا ہو اور اس نے سب سے اہم مٹلہ یعنی رہبری اور اپنی جانشینی کے تعین میں غفلت سے کام لیا ہوا ورواضح طور پر لوگوں سے بیان نہ کیا ہو!۔

*موا لات* 

۱۔ امام کا ہونا ضروری ہے دلیل لطف سے ثابت کریں ؟
۲۔ ہشام بن حکم اور عمروبن عبید کے درمیان مناظرہ کا خلاصہ بیا ن کریں ؟
۲۔ ہشام کا ہونا لازم ہے خلقت کے ذریعہ کس طرح استدلال کریں گے ؟
۲۔ امام کا ہونا لازم ہے خلقت کے ذریعہ کس طرح امات کا استدلال کریں گے ؟

### چوبیواں سق

### عصمت اورعكم امامت

نیزاما م کی تعمین کا طریقہ عقل و سنت نیز قرآن کی نظر میں عصمت اماست کے لئے بنیاد می شرط ہے اورغیر مصوم کہجی اس عمدہ کا متحق قرار نہیں پاسکتا، نبوت کی بحث میں جن دلیلوں کا ذکر انبیاء کی عصمت کے لئے لازم ہونے کے طور پر پیش کیا گیاہے ان کو ملاحظہ فرمائیں۔ قرآن اور عصمت اما م (وَإِذَا بَتَیٰ إِبراہِیمَ رَبُّہُ بِکھاتِ فَا تُخْصُ قالَ إِنِّی جَاعِکَ لاَنَاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِن ذُرَبِّتِی قَالَ لاَ یَنالَ عُصمت کے فرایعہ اللّٰ اللّٰین )اور اس وقت کو یاد کرو جب ضدا نے چند کھات کے ذریعہ ابراہیم کاامتحان کیا اور اسموں نے پوراکر دیا تو اس نے کہا کہ ہم تم کو لوگوں کاامام اور قائد بنا رہے میں اضوں نے عرض کیا کہ کیا یہ عمدہ میری ذریت کو بھی ہے گا ؟ار عاد ہوا کہ یہ عمدہ امامت خالمین تک نہیں بہونچے گا ۔ غالم اور شگر کون ہے ؟اس بات کو واضح کرنے کے لئے کہ اس بلنہ مقام کا حدار کو ن ہے اور کون نہیں ہے یہ دیکھنا پڑے گا کہ قرآن نے کے ظالم کہا ہے ۔ ؟کیونکہ خدانے فرمایا ہے ؟ کہمیزا یہ عمدہ فالمین کو نہیں مل سکتا ۔ قرآن نے تین طرح کے لوگوں کو ظالم شار کیا ہے ۔

ا۔ جولوگ خد اکا شریک مانیں (یا بنیَّ لاَتُشرِكَ باللّٰہ اِنَ الشّرِكَ لَفُلمُ عَظِیمُ ) لقان نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا خبر دار کسی کو خد ا کاشریک نہ بنانا کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے '۔

۲۔ ایک انبان کا دوسرے انبان پر ظلم کرنا: (اِنَّا النَّیلُ عَلَیٰ الَّذِین یَظْمِوْنِ النَّاسُ وَیَبُغُونِ فِی الْأَرْضِ بِغَیْرِ الحُقِّ أُولَ وَکَ لَّهُمْ عَذَا بُ اللَّامِ ان کولوں پر ہے جولوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں پھیلاتے ہیں انہیں لوگوں کے لئے درد ناک عذاب ہے!۔

ا سوره بقره آیۃ: ۱۲۴

۲ سو ره لقمان آیة: ۱۳

٣ ـ اپنے نفس پر ظلم کرنا: ( فَبْمُحُمُ ظَالِمُ لِنَفْسِهِ وَمِنْحُمُ مُقَصِّدُ وَمِنْحُمُ سَابِقُ بِالخَيْراتِ ) ان میں سے بعض اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعض اعتدال پیند میں اور بعض خدا کی اجازت سے نیکیوں کی طرف سقت کرنے والے میں ۔انیان کو کمال تک پہنچنے اور معادت مند ہونے کے لئے پیدا کیا گیاہے، اب جس نے بھی اس راسۃ سے روگر دانی کی او رخدا ئی حد کو پار کیا وہ ظالم ہے (وَمَن یَتُعَدّ حُدُودَاللّٰدِ فَقَد ظُلَمُ لَفَسَهُ ﴾ جس نے بھی خدا کے حکم سے روگردانی کی، اس نے اپنے اوپر ظلم کیا '۔ قرآن میں ان تینوں پر ظلم کاا طلاق ہوتا ہے کیکن حقیقت میں پہلی اور دوسری قیم کے ظلم کاا طلاق بھی اپنے نفس ہی پر ہوتا ہے ۔

نتجہ :چار طرح کے لوگ میں ا۔ جوابتداء زندگی سے لے کر آخر عمر تک گناہ اور معصیت کے مرتکب ہوتے رہے ۔

۲\_ جنهوں نے ابتداء میں گناہ کیا،کیکن آخری وقت میں توبہ کر لیا اور پھر گناہ نہیں کرتے ۔

۳ کچھ ایسے میں جو ابتدا میں گناہ نہیں کرتے کیکن آخری عمر میں گناہ کرتے میں۔

م \_ وہ لوگ جنہوں نے ابتداء سے آخر عمر تک کوئی گناہ نہیں کیا \_

قرآ ن کی رو سے پہلے تین قیم کے لوگ مقام امامت کے ہرگز حقدار نہیں ہو سکتے ،کیو نکہ ظالمین میں سے میں اور خدا نے حضرت ا براہیم سے فرمایا کہ ظالم اس عہدہ کا حقدار نہیں بن سکتا، لہٰذا مذکورہ آیۃ سے یہ نتیجہ بکلاکہ امام او ررہبر کو معصوم ہونا چاہئے اور ہر قسم کے گناہ او رخطا سے پاک ہواگر ان تام واضح حدیثوں کو جو رسول اسلام سے امام علیٰ اور گیارہ اماموں کی امامت کے سلسلہ میں ہیں، کیسر نظر اندا زکر دیا جائے، تب بھی قرآن کی رو سے مند خلا فت کے دعویدار افراد خلا فت کے متحق او رہینمبر کی جانشینی کے قابل بالکل نہیں تھے کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ یہ ظالم کے حقیقی مصداق تھے اور خدا نے فرمایا ہے کہ ظالموں کو یہ حمدہ نہیں مل سکتا اب فصله آپ خو د کریں!

<sup>ٔ</sup> سوره شوری آیۃ: ۴۲ ٔ سوره طلاق آیۃ: ۱

ا۔ وہ لوگ جوابتداء عمر سے ہی کافر تھے۔

۲۔ وہ لوگ جنوں نے بشریت پر بالخصوص حضرت علی وفاطمہ زہرا پر ظلم کیا ۔

۳۔ وہ لوگ جنبوں نے خو د اعتراف کیا کہ میں نے احکام الٰہی کی مخالفت کی اور اپنے نفس پر ظلم کیا ،کیا ایسے لوگ پیغمبر اکرم کے خلیفہ اور جانثین بن سکتے میں۔ ؟

علم امام کو چاہئے کہ وہ ان تام اسحام وقوا نین کوجانتا ہو جولوگوں کے لئے دنیا اور آخرت کی سادت کے لئے ضروری ہیں یعنی
امام کا علم اہل زمین کے تام کوگوں سے زیادہ ہو، تاکہ وہ رہبری کا حقدار بن سکے وہ تام دلیلیں جو امام کی ضرورت کے لئے ہم نے
بیان کی ہیں، وہی یہاں بھی امام کے افغل وا علم ہونے پر دلالت کرتی ہیں، قرآن نے اس کی طرف اس طرح اطارہ کیا ہے: ﴿ أَفَهُن
یُعْدِی اِلیٰ الحِقَّ اُن یَشِّجُ اَمُن لَا یَحْدَی اِلَّا اَن یُحْدی فَا کُلُم کَیْف سَحُمُنُون ﴾ او رجوحی کی ہدایت کرتا ہے وہ واقعا قابل اتباع ہے یا
جو ہدایت کرنے کے قابل بھی نہیں ہے مگر یہ کہ خود اس کی ہدایت کی جائے آخر تمہیں کیا ہوگیا ہے اور تم کیے فیصلے کر رہے ہوا۔
امام کے تعیین کا طریقہ جب ہم نے امام کو صفات اور کمالات کو پھیان لیا تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ایسے امام کو کس طریقہ سے معین
ہونا جاہئے۔

آج کل کی دنیا میں ذمہ دار اور عدہ دار کے چننے کا بهترین طریقہ انتخا بات ہے ( چناؤ کے ذریعہ ) البتہ یہ چناؤ را ہ عل تو ہوسکتا ہے کیکن ہمیشہ راہ حق نہیں ہوتا کیونکہ چناؤ واقعیت کو تبدیل نہیں کر سکتا نہ حق کو باطل اور نہ باطل کو حق بنا سکتا ہے،ہر چند کہ علی میدان میں اکثریت کو مد نظر رکھا جاتا ہے کیکن یہ چنے ہوئے فرد کی حقانیت کی دلیل نہیں ہے تاریخ گواہ ہے کہ انتخابات میں بعض لوگ اکثریت کے ذریعہ چنے گئے بھر تھوڑے یازیادہ دن کے بعدیہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انتخاب اور چناؤسے آنے والا شخص غلط تھا حقیقت یہ ہے

ا سو ره يونس آيۃ :٣٥

کہ ہم علم غیب یا آئندہ کی بات نہیں جانتے لوگوں کے باطن کے سلمہ میں ہم کس طرح حتی فیصلہ یا صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں۔؟

ہندا کبھی بھی اکثریت حق کی دلیل اور اقلیت باطل کی دلیل نہیں بن سکتی دوسری طرف قرآن نے تقریباً اسی مقامات پر اکثریت

کی مذمت کی ہے اور سورہ انعام کی آیۃ ۱۱۲ میں ارشاد ہوتا ہے: (وَان نُطِع أَكْثَرُ مَن فِی الْارْضِ یُصَلُوکُ عُن سَبِیلِ اللّٰہ اِن یَتَبُون اِلَّا الْفَن

وَإِن هُم إِلَّا يَخْرِصُون ) اور اگر آپ روئے زمین کی اکثریت کا اتباع کریں گے تویہ راہ خدا سے بہ کا دیں گے یہ صرف گمان کا اتباع

کرتے ہیں اور صرف اندازوں سے کام لیتے ہیں۔

اس سے ہٹ کر امامت اور رہبری کاکام فنط دین اور عاجی زندگی کو چلانے کا نام نہیں ہے بلکہ امام دین کا محافظ اور دین ودنیا میں لوگوں کی حفاظت کرنے والا ہے لہٰذا ضروری ہے کہ وہ ہرگز گناہ وخطا سے معصوم ہواور تام لوگوں میں افضل واعلم ہو اور ایسے شخص کو لوگ نہیں چن سکتے کیونکہ لوگوں کو کیا معلوم کہ کو ن شخص صاحب عصمت اور علوم اللی کاجانے والا اور دوسری فضیتوں کو سخص کو لوگ نہیں چن سکتے کیونکہ لوگوں کو کیا معلوم کہ کو ن شخص صاحب عصمت اور علوم اللی کاجانے والا اور دوسری فضیتوں کامالک ہے تاکہ اسے چنا جائے چونکہ صرف خدا انبان کے باطن اور متقبل سے باخبر ہے لہٰذا اس کو چاہئے کہ بہترین شخص کو اس متام کے لئے پخے اور اسے اس کی طایان طان کمال سے نواز کر لوگوں کے سامنے پہنچوائے ۔

امام کیے معین ہوگا جرسول کے بعد امامت وپٹوای یعنی کار رسالت کوانجام دینا،مام اوررسول میں بس فرق یہ ہے کہ رسول بانی شریعت اور صاحب کتاب ہوتا ہے اور امام اس کے جانشین کی جیست سے محافظ شریعت اور اصول دین وفروع دین کابیا ن کرنے والا اور نبوت کی تام ذمہ داریوں کو نبھانے والا ہوتا ہے جس طرح نبی کا انتخاب خدا کے ہاتھ میں ہے اسی طرح امام کا انتخاب بھی خدا کی جانب سے ہونا چا ہئے جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیہ ۱۲۳ میں ہے کہ امامت محد خدا وندی ہے اور خدا کا عمدہ انتخاب اور چناؤ کے معین نہیں ہوسکتا کیونکہ چناؤ اور ثوری کوگوں سے مربوط ہے ۔ جن دوآیتوں میں مثورت کا ذکر کیاہے وہاں لفظ امر آیا ہے معین نہیں ہوسکتا کیونکہ چناؤ اور ثوری کوگوں سے مربوط ہے ۔ جن دوآیتوں میں مثورت کا ذکر کیاہے وہاں لفظ امر آیا ہے (وَااَمْرُهُم ثُورِیٰ بینُحُم ) (وظاورُهُم فی الأمر ) ان دوآیتوں میں جوشورت کے لئے کہاگیاہے وہ معاشرتی امور کوگوں کے لئے ہے اور یہ خدا کے عمدومیمان میں طائل نہیں ہوگا سورہ قصص کی ۱۸ آیة میں ارطاد ہوتا ہے (وَ رَبُاک پُنگُنُ مَا یُفاء وَ بیُخازُ مَا کَان لَامُنْ

انخیرزہ گاور آپ کا پرور دگار جے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور پرند کرتا ہے ۔ ان لوگوں کو کسی کا انتخاب کرنے کا کوئی حق نہیں ہے مرحوم فیض کا عانی تغییر صافی میں اس آیت نذکورہ کے ذخل میں حدیث نقل کرتے میں کہ: جب خداوند عالم کسی کو امامت کے لئے متخب کر دے تو لوگ دوسرے کی طرف ہرگز نہیں جا سکتے اور دوسری حدیث میں ارعاد ہوا : چناؤ میں خطا کے امکان کی بناپر اس کی اہمیت کم ہو جا تی ہے صرف خدا کا چناہوا اہمیت کا حال ہوسکتا ہے چونکہ صرف وہ ہارے باطن اور مشتمل کوجانتا ہے لئاکان البنتی یُعرضُ فَنْدَ علیٰ القبائل جاء الیٰ بنی کلابِ خالوا : نبایعک علیٰ آن یکون لنا الاَمر بغدک ختال: الاَمر لللہ فإن عائے کان میکم اُدفی غیر کم ،جی وقت پینمبر اکر م قبیلوں میں جاکر لوگوں کو دعوت دیتے تھے جب قبیلہ بنی کلاب میں گئے تو ان لوگوں نے کہا ہم اس شرط پرآپی بیعت کریں گے کہ امامت آپ کے بعد ہارے قبیلہ میں رہے حضرت نے فرایا: امامت کی ذمہ داری خدا کے ہاتھ میں ہے اگروہ چاہے گا تو تم میں رکھے گا یا تمہارے علاوہ کسی اور میں ا۔

موا لات

ا۔ عصمت امام پر قرآن سے دلیل پیش کریں ؟

۲۔ قرآن کی نظر میں ظالمین کون لوگ میں ؟

۳۔ کیوں امام کو انتخاب او رمثورت سے معین نہیں کر سکتے ؟

۴ \_ امام کا تعین کیسے کریں ؟

ا بحار الانوار جلد،۲۳ ص ۷۴

### وسيحيسوال سبق

#### ا مامت خاصه

مولائے کائنات ں اور ان کے گیارہ فرزروں کی امامت وولایت کا ثبات: ہم گذشتہ بیٹوں میں امام کی صفات اور ضروری خصوصیات ہے آگاہ ہو چکے میں لہٰذا اب ہم کویہ تحقیق کرناچا ہئے کہ پیغمبر کے بعد ان کا حقیقی جانشین کون ہے اور یہ صفات کن میں پائے جاتے میں تاکہ وہ عقیدہ جو ہارے پاس ہے اس کا حقی و نقلی دلیلوں سے اثبات ہو سکے تاکہ جولوگ حق و حقانیت سے دور میں ان کی ہدایت کر سکیں۔ مولائے کا ئنات ں کی امامت اور ولایت پر حقلی دلیل دومقدمہ ایک نتیجہ: ا۔ مولائے کائنات تام انسانی فضائل و کمالات کے حامل تھے جیسے علم تقوی بیٹین ،صبر ، زہد ، شجاعت ، سخاوت ، عدالت ، عصمت ، اور تام اخلاق حمیدہ بیماں تک بلا حک و شہد (دشمنوں کو بھی اعتراف تھا ) تام کمالات میں سب سے افضل و برتر میں اور یہ فضائل شیعہ اور سنی دونوں کی کتابوں میں بھرے پڑے میں ۔

۲۔ عقل کی روسے منصنول کوفا صل پر ترجیح دینا قبیج ہے اور جو بھی مذکورہ فصائل کا حامل نہیں ہے اس شخص پر جو ان فصائل کا حامل ہے ترجیح دینا قبیج ہے ۔

نتیجہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب ہی پیغمبر اکرم شکایالیم کے حقیقی جانشین میں۔

دوسری دلیل جیبا کہ بیان ہوچکاہے کہ عقلی ونقلی اعتبار سے امام کا معصوم ہونا ضروری ہے اور ہر خطا وغلطی سے پاک اور دور
ہونا چلہ بیٹے، آئندہ بحث میں انشاء اللہ قران وحدیث سے ہم ثابت کریں گے کہ یہ صفات وخصوصیات صرف اٹل میت ہے مخصوص
ہیں، لہٰذ احضرت علی اور ان کے گیارہ فرزندوں کے علا وہ کوئی عہدۂ امامت کے لائق نہیں ہے ۔ عصمت اور آیہ تطمیر ہم بہلے
کہہ چکے ہیں کہ امام کا معصوم ہونا ضروری ہے ،اب یہ دیکھیں کہ معصوم کون ہے ؟ ( اِنَّمَا یُریدُ اللّٰہ لینذهِب عَنْمُ الرِّجَنُ اُهُلُ الیّبِ

و کیلفر کم تعظیراً) (بس الله کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت! تم سے ہر برائی دور رکھے اوراس طرح پاک وپاکیزہ رکھے جو پاک وپاکیزہ رکھے ہو پاک وپاکیزہ رکھے ہو پاک رہ اللہ کا ارادہ یہ ہے مراد جشیعہ اور سنی کی بہت سی متواتر حدیثیں اس بات پر دلا لت کرتی ہیں کہ آیة تعلیم رسول اگرم اور اہل بیت علیم السلام کی خان میں نازل ہوئی ہے یہ حدیثیں اہلسنت کی معتبر کتا ہوں میں موجود ہیں جیسے صحیح مسلم ، منداحہ، در المثور،متدرک حاکم پنابیع المودة ،جامع الاصول ،الصواعتی المحرقہ ،سنن ترمذی ،نور الابصار مناقب خوارز می وغیرہ اور شیعوں کی لا تعداد کتب میں موجود ہیں۔

امام حن ں نے اپنے خطبہ میں فرایا : ہم اہل بیت ہیں جن کے واسطے ضدا وند عالم نے قرآن میں فرمایا : ( إِنَّا يُرِيُدُ اللّٰہ لِنَدْ هِبِ عَلَىٰمُ الرَّجْنَ اَ هُلَ الْدِجْنَ اَ هُلَ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰهِ لِيَدْ هِبَ عَلَىٰمُ الرَّجْنَ اللّٰهِ لِيَدْ حِبْ عَلَىٰمُ الرَّجْنَ اللّٰهِ لِيَدْ حِبْ عَلَىٰمُ الرَّجْنَ اللّٰهِ لِيَدْ حِبْ عَلَىٰمُ الرَّجْنَ اللّٰهِ لِيَدْحِبُ عَلَىٰمُ الرَّجْنَ اَ هُلَ اللّٰهِ لِيَدْحِبُ عَلَىٰمُ الرَّجْنَ اللّٰهِ لِيَدْحِبُ عَلَىٰمُ الرَّبِي وَلِيْحِرَا اللّٰهِ لِيَدْحِبُ عَلَىٰمُ الرَّحِنَ اللّٰهِ لِيَدْحِبُ عَلَىٰمُ الرَّبِي وَلِيْحِيلُ اللّٰهِ لِيَدْحِبُ عَلَىٰمُ الرَّحِنَ اللّٰهِ لِيَدْحِبُ عَلَىٰمُ اللّٰمِ عَلَى اللّٰهِ لِيَدْحِبُ عَلَىٰمُ اللّٰهِ لِيَدْحِبُ عَلَىٰمُ الرَّحِنَ اللّٰهِ لِيَدْحِبُ عَلَىٰمُ اللّٰمِ اللّٰهِ لِيَدْحِبُ عَلَىٰمُ اللّٰهِ اللّٰهُ لِيَدْحِبُ عَلَىٰمُ اللّٰهِ اللّٰهُ لِينَ اللّٰهُ لِينَ اللّٰهُ لِينَ عَلَى اللّٰهِ لِينَ عَلَى اللّٰهُ لِينَ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ لِينَ عَلَى الللّٰهُ الللّٰهُ لِينَ الللّٰهُ لِينَ عَلَى الللّٰهُ لِينَ عَلَى اللللّٰهُ لِينَ الللّٰهُ لِينَ الللّٰهُ لِينَ الللّٰهُ لِينَ الللْمُ لِينَ الللّٰهُ الللّٰمُ لِينَ الللّٰهُ لِينَ الللّٰهُ لِينَ اللّٰهُ الللّٰهُ لِينَ اللّٰهُ لِيلُولُولُ الللّٰهُ الللّٰهُ لِينَ الللّٰهُ لِينَ الللّٰهُ

شریک ابن عبداللہ بیان کرتے میں کہ رسول خدا کی وفات کے بعد مولائے کائنات نے اپنے خطبہ میں فرمایا : تم کوگوں کو قیم ہے اس معبود کی بتاؤکہ کیا میرے اور میرے اہل بیت کے علاوہ کسی اور کی شان میں یہ آیۃ نازل ہو ئی ہے : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰہ لِيٰدَ هِبَ عَنَكُمُ

سوره احزاب آرة. ۳۳

<sup>&</sup>lt;sup>٢</sup> ينابيع المودة ص١٢٤

<sup>&</sup>quot; جامع الاصول جرص,١١٠

الامام الصادق والمذابب الاربعم ج، ١ص٨٩.

<sup>°</sup> غاية المرام ص ٢٩٥

الرِّجْسُ أَهْلُ النِّيتِ وَيُطْهِرَكُمُ تَطْجِيرِاً ﴾ لوگوں نے جواب دیا نہیں ۔حضرت علی ں نے ابوبکر سے فرمایا تمہیں خدا کی قیم ہے بتاؤ آیتہ تطمیر میرے اور میری شریک حیات اور میرے بچوں کی شان میں نازل ہو ئی ہے یا تمہارے اور تمہارے بچوں کے لئے بجواب دیا :آپ اور آپ کے اہل بیت کی شان میں نازل ہو ئی ہے'۔ اعتراض: لوگوں کاکہنا ہے کہ آیۃ تطمیر پیغمبر کی ازواج کی شان میں نازل ہوئی ہے کیونکہ اس کے ہیںے اور بعد کی آیات پیغمبر کی ازواج کے سلسے میں ہے یا کم ازکم پیغمبر کی ازواج بھی اس میں شامل میں ۔اسی لئے یہ ان کی عصمت کی دلیل نہیں ہوسکتی ہے کیونکہ کوئی بھی پیغمبر کی ازواج کومعصوم نہیں مانتا ہے ۔

جواب:علامہ سید عبد الحسین شرف الدین نے اس کے چند جواب دیئے ہیں ۔ا۔ یہ اعتراض اور ثبہ نص کے مقابلہ میں اجتها د کرناہے کیونکہ بے ثار روایتیں اس سلیلے میں آئی میں جوتوا تر کے حد تک میں کہ آیۃ تطحیر پیغمبر ٔ فاطمہ زہراءعلی، وحنین کی شان میں

٢ \_ اگر آية تطمير پينمبرً کی ازواج کی ثان میں ہو تی تو مخاطب مونث ہوناچا ہئے نہ کہ مذکر ،یعنی آیت اس طرح ہو نی چاہئے '' إِنَّا يُريدُ الله ليذهب عَنَكُنَ الرِّجْسُ أَهْلُ النِّيتِ وَيُطْفِّرِكُنَ تَطْجِيرًا ''

۳۔ آیۃ تطھیر اپنے بہلے اور بعد کی آیت کے درمیان جلہ معترضہ کے طور پر ہے اوریہ چیز عربوں میں فصیح مانی جاتی ہے اور قرآن میں بھی آیا ہے: ﴿ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِصِهُ قُدَّ مِن وُبُرِ قَالَ إِنَّهُ مِن كُيرٍ كُنَ إِنْ كَيْدِ كُنْ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَعْرِضَ عَن هَذا وَاسْتَفِرِي لِذَنبِكِ الكَ كُنْتِ مِن الخَاطِئين ﴾ ' 'لُوسُف أعرِض عَن هَذا ''': مخاطب يو سف ميں اوريه جله معترضه ہے اور سپلے اور بعد کی آية ميں زليخا سے خطاب ہے: آیۃ تطمیر او رمولائے کا ئنا ت اور اسکے گیارہ فرزندوں کی عصمت وا مامت مولائے کائنات نے ارشاد فرمایا ہم ام سلمہ کے گھر میں رسول خدا کے پاس بیٹھے تھے کی آیۃ تطمیر ﴿ إِنَّا يُرِيدُ اللّٰہ لينَدهِبْ عَكُمُ الرِّجْسُ أَهْلَ النّبِتِ وَيُطْهِرَ كُمْ تَطْهِيرا ﴾ نازل ہوئی۔

غاية المرام ص، ٢٩٣

<sup>&#</sup>x27; نو ر الثقلین ج ۴، ص ۲۷۱ ' سوره یوسف آیۃ:۲۸۔ ۲۹

ر سول خدا ۔ نے فرمایا : یہ آیت آپ اور آپ کے فرزند حن و حمین علیما السلام اور ان اماموں کی عان میں نازل ہوئی ہے ہو آپ کن نسل ہے آئدہ آئیں گے میں نے عرض کیا یارسول اللہ آپ کے بعد کتنے امام ہو گئے ۔ جو صور اگر م نے فرمایا : ممیر ہے بعد آپ امام ہوں گے اور آپ کے بعد حمن اور حمن کے بعد حمین، اور ان کے بعد ان کے فرزند علیٰ بھر علی ۔ کے فرزند علیٰ ۔ کے فرزند علی ۔ کے فرزند علی ۔ علی ۔ کے فرزند جت امام ہوں گے ان تام کے اماء گرا می اسی ترتیب سے عرش پر لکھے میں میں نے فدا سے پوچھا یہ کون میں ، جواب یہ تمہمارے بعد کے امام ہیں ہو پاک اور معسوم اور ان کے دشمن ملمون ہوں گا ۔ املذا یہ آیہ تھیمیر چودہ معسوم کی طان میں بول ہوئی ہے اور رمول خدا نے اپنی بے شار احادیث کے ذریعہ ( انفاء اللہ ان میں سے بعض کی طرف اطارہ کریں گے ) وگوں کو یہ بتایا کہ یہ عمدہ امامت قیامت تک انہیں مخصوص حضرات سے مربوط ہے کیو نکہ یہ صاحب عصمت میں اور اس عمد سے تام شرائط ان کے اندر پائے جاتے ہیں ۔

عصت کے متعلق دوحدیث عن ابن عباس قال سمعت رسول اللہ صلیٰ اللہ وآلہ وسلم یقول: أنا وعلی، والحسن، والحسین، وتعة من وله الحسین، مطخرون معصومون ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں اور علی، حن، وحسین، اور حسین، کی نسل سے ان کے گیارہ فرزند پاک اور معصوم ہیں ۔ قال امیر المومنین: إن اللہ تبارک وتعالیٰ طفرنا وعصمنا وجعلنا شحداء علیٰ لقہ وجتہ فی اُرضہ وجعلنا مع القرآن وجعل القرآن معنا لانفارقہ ولا یفارقنا سمولائے کائنا ت نے فرمایا: بیشک خدا نے ہمیں پاک ومعصوم بنایا ہے اور اپنی مخلوق کا گواہ اور زمین پر ججت قرار دیا اور ہمیں قرآن کے ساتھ اور قرآن کو ہارے ساتھ رکھا ہے نہ ہم قرآن سے ساتھ میں نے قرآن ہم سے الگ ہوسکتا ہے۔

غاية المرام ص ، ٢٩٣

إينابيع المودة ص ٥٣٤

ا اصول كا في كتاب الحجة

Presented by: https://jafrilibrary.com/

179

*حوا* لات

۱۔ مولائے کائنات کی امامت پر عقلی دلیل بیان کریں ؟ ۲۔ آیة تطمیر سے اہل میت سے مراد کون لوگ میں حدیث سے ثابتکریں ؟ ۲۔ آیة تطمیر میں پیغمبر کی ازواج شامل کیوں نہیں ہوسکتی میں ؟

سم \_ بارہ اماموں کی امامت کے سلسلہ میں مولائے کا ئنات کی حدیث بیان کریں ؟

### چھیںواں سق

### قرآن اور مولائے کا ثنات کی امامت

ا ضدا وند عالم نے اس آیت میں لفظ ،انا، کے ذریعہ جو انحصار پر دلا لت کرتاہے۔ سلمانوں کا ولی و سرپرست صرف تین شخصیتوں کو قرار دیاہے خود خدا، پیغمبر اور جو لوگ صاحبان ایان میں کہ جوناز قائم کرتے میں اور حالت رکوع میں زکوۃ دیتے ہیں۔ آیا کا طان نزول آیت سے خدا اور سول کی ولایت میں کہی کو طک نہیں لیکن ٹیسر کی ولایت ' والذین آسنوا ''کے بارے میں شیعہ اور سنی دونوں کے بہا ں بے ثار حدیثیں پائی جاتی میں کہ یہ آیا مولائے کا ثنات س کی طان میں بازل ہوئی ہے اس وقت کہ جب انھو س نے حالت رکوع میں اپنی انگو ٹھی سائل کو دے دی شیوں میں اس سلملہ میں کوئی اختلاف نہیں اور اٹل سنت کے علماء میں سے فر رازی نے تغییر کمیبر میں زخشری نے کٹاف میں ، تعبلی نے اکلئٹ والبیان میں، نیٹا پوری بیٹاوی ، بیٹی ، نظیری اور قبی نے الکث والبیان میں، نیٹا پوری بیٹاوی کی بیٹی ، نظیری اور قوشی نے اپنی اپنی اپنی تغییر وی میں ، خوراز می نے مناقب ،احمد بن ضبل نے مند میں بیماں تک کہ تفتازانی اور توشی نے اتفاق مفسرین کا دعوی کیا ہے غایۃ المرام میں ۲۲ حدیثیں اس سلمہ میں اٹل سنت سے نقل کی گئی میں ،مزید معلو ما ت کے لئے الفدیر کی دوسری جلد اور کتاب المراجعات کی طرف رجوع کریں ۔

یہ مٹلہ اس حد تک مثہور و معروف تھا اور ہے کہ (پینمبر کے زمانے کے مثہور طاعر) حمان بن ثابت نے اے اپنے شعر کے ذریعہ
بیان کیا اور مولا سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں: فائٹ اللّٰہ نیرا عطیت اِذ کنت راکعاً زُکاۃً فَد تک النفس یا خیر راکع فائزل فیک اللّٰہ خیر ولا

یہ و بینھا فی محکمات الشرائع '' اے علی آپ نے حالت رکوع میں زکوۃ دی ۔ میری جان آپ پر قربان اے بہترین رکوع کرنے
والے '' ۔ خدانے بہترین ولایت آپ کے لئے نازل کی اور قرآن میں اسے بیان فرمایا ، لہذا مولائے کائنات تام مومنین کے ولی
مطلق میں اور عقل کی روے ایسا شخص ابو بکر وغمر وغثمان کا تابع نہیں ہوسکتا ہاں اگریہ افراد مومن تھے تو ان کو مولائے کائنات کی

ا سور ه مائده آیۃ: ۵۵

اتباع وہیروی کرنی چاہئے ۔ دواعتراض اور انکا جوابیعض اہل سنت کا کہناہے کہ ولی کے معنی دوست اور ساتھی کے ہیں نہ کہ
رہبر وولی مطلق کے ۔ جو اب ؛ الف ) پہلی بات تویہ کہنا ہی نص آیۃ اور ظاھر کے خلاف ہے اس سے ہٹ کر ولی کے معنی
عرف عام میں ولی مطلق ،اور اولی بہ تصرف کے ہیں اور دوسرے معنی میں استعال کے لئے قریبہ کی ضرورت ہے چونکہ اولی کا لفظ
آیت میں (اللّٰبِیُ اُولی پالمؤمنین مِن اُنفَّہِم اُ) کا لفظ حدیث غدیر میں ''من کنت مولاہ'' ولایت مطلق پرواضح طور پر دلا لت کرتا ہے

ب ) آیۃ ولایت میں لفظ ''انا'' کے ذریعہ انحصار ہے اور دوستی صرف خدا ور سول اور علی ہی پر مخصر نہیں ہے ۔ بلکہ تام مومنین
ایک دوسرے کے دوست میں جیسے کہ خدا وند عالم نے فرمایا (المؤمنون والمؤمنات بعضم اُولیاء بَعضِ) اب چونکہ دوستی کا انحصار
فقط خدا اور رسول ہوعلی ہے مخص نہیں ہے۔

بلکہ اس کاتام مومنین سے ہے آیہ اِنَّا وَکُیُمُ اللّٰہ (میں انحصار کا حکم ہے لہٰذا ولایت کے معنی رہبر وولی مطلق کے ہیں۔ بعض متعصب اہل سنت نے اعتراض کیا کہ مولائے کائنات جب ناز میں اتنا محور ہتے تھے کہ حالت ناز میں تیر نکلنے کا بھی انہیں پتہ نہیں جلتا تھا توکس طرح مکن ہے کہ سائل کے موال کو من کر اس کی طرف متوجہ ہوئے ہوں۔

جواب بیقیناً مولائے کائنات حالت ناز میں مکل طور سے خدا کی طرف دھیان رکھتے تھے، اپنے آپ اور ہر مادی شئ ہے جو روح
عبادت کے منافی ہوتی تھی بیگانہ رہتے تھے ۔ کیکن فقیر کی آواز سننا اور اس کی مدد کرنا اپنی طرف متوجہ ہونا نہیں ہے بلکہ عبادت میں
غرق ہونے کی دلیل ہے دوسرے لنظوں مییوں کہا جائے کہ آپ کا یہ فعل عبادت میں عبادت ہے اس کے علاوہ عبادت میں غرق
ہونے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اپنے اختیارات کھو بیٹھیں یا بے حس ہو جا ئیں بلکہ اپنے اختیار کے ذریعہ اپنی توجہ اور وہ چیز جوراہ
خدا میں سد راہ ہے اس سے اپنے آپ کو الگ کرلیں ۔ یہا ان ناز بھی ایک عبادت ہے اور زکوۃ بھی ہاور دونوں خدا کی خوشنود ی

الاحزاب آية: ٢

۲ سوره توبه آیة: ۲۱

ہے۔آبت اطاعت اولی الامر: (یا آٹی اللہ نے اسٹوا اللہ وَ اَطِیُوا اللہ وَ اَطِیُوا اللہ وَ اَولِی الاَمرِ مِمَّلُم ) ''ایان والواللہ کی اطاعت کرو ہوتم میں سے میں''۔اس آبت میں صاحبان امر کی اطاعت بغیر کسی قید و شرط سے اوراس کے ربول اورصاحبان امر کی اطاعت بغیر کسی قید و شرط سے خد ااورر بول کے اطاعت بغیر کسی قید و اسٹر طاق میں اورائل نے خد ااورر بول کے اطاعت کے ساتھ واجب قرار دیاہے شیوں کا نظریہ ہے کہ اولی الامر سے مراد بارہ امام معصوم میں۔ مشہور مفسر ابوحیان اندلسی مفرلی نے اپنی تغییر بحارا کھی اور ابوکہ مومن شیرازی نے اپنی جاتی ہے کہ اس سے مراد امام معصوم میں۔ مشہور مفسر ابوحیان اندلسی مفرلی نے اپنی تغییر بحارا کھی اور ابوکہ مومن شیرازی نے اپنی تنظیر بحارا کہ اور دوسری ابوکہ مومن شیرازی نے اپنی تنظیر والے میں ربوع کریں منجلہ تغییر بربان ،فورا لٹتالین ،تغییر عیاشی ،اور کتاب خایۃ المرام اوردوسری بہت ساری کتابوں میں آپ ربوع کریں ۔یہاں پر بعض احادیث کونٹل کررہے میں جابر بن عبداللہ انصاری نے پیغمبر اکرم سے موال کیا کہ اولی الامرجن کی اطاعت کا نہیں حکم دیا گیا ہے اس سے مراد کون میں۔ ؟

آنصرت نے جواب میں فرمایا: میرے بعد کے خلیفہ وجانشین جو میری ذمہ داریوں کو سرانجام دینے والے ان میں سب سے بہتے میرے بھائی علی میں ان کے بعد حن وحین علیمالسلام پھر علی بن الحسین ان کے بعد حمد باقر (تم اسوقت تک رہوگے اور اے جارا جب ان سے ملاقات ہو تو انہیں ہاراسلام کہنا ) پھر جعفر صادق ان کے بعد موسی کاظم ان کے بعد علی الرصنا اسکے بعد موسی کاظم ان کے بعد علی الرصنا اسکے بعد موسی کو علی ہادی ان کے بعد حن عمکری او ران کے بعد قائم منظر مهدی میرے بعد امام اور رہبر ہوں گے ۔ اسی صدیث کو امام زمانہ کے سلسے میں تفییر نورالشلین کی پہلی جلد میں صفحہ ۴۹۹ میں واضح طور سے بیان کیا ہے ، عن آبی جعفر علیم السلام: اُوصیٰ رسول اللہ اِلی علی والحسن والحسین علیم السلام، ثم قال فی قول اللہ عزوج اللہ عزوج اللہ والمیٹوا اللہ والمیٹوا اللہ والمیٹوا اللہ والمیٹوا اللہ کا نمات اور حن موسین علیم السلام ، می قال نی قول اللہ عزوج اللہ عزوج اللہ کے درمول اللہ نے مولائے کا نمات اور حن وحمین علیم السلام کی امامت کے لئے وصیت کی پھرخد اکے اس قول کی طرف اطارہ کیا ''اظیئوا اللہ''' اور فرمایا بنتیہ امام علی و

ا سوره نساء آیۃ: ۵۹

تفسير نورا لثقلين ج ١ ص٥٠٥، دلائل امامت ٢٣١

فاظمہ کی اولا د سے ہوں گے یہاں تک کہ قیامت آجائے گی لہذا اولی الامرکی اطاعت کانڈ کرہ جس آیت میں ہے وہ چند طریقوں سے
مولائے کائنات امیر المومنین یں اور اسکے گیارہ فرزندوں کی امامت پر دلالت کرتی ہے اولی الامرکی اطاعت خدا ور ربول کی
اطاعت کے ساتھ ہے چونکہ اطاعت مطلق طور پرواجب ہے لہذا انہیں پچپاننا ضروری ہے ۔ جس طرح خد انے ربول خدا کی
اطاعت کو واجب کرکے خود ربول کو معینکر دیا اسی طرح جب اولی الامرکی اطاعت کا حکم دے رہا ہے تو ضروری ہے کہ انہیں
بھی معین کرے ورز تکیف مالایطاق ہوجائے گی (یعنی جے ہم نہیں جانتے اس کی اطاعت ہارے امکان سے با ہر ہے) بے ثار
روایتوں نے آیت کے طان نزول کو مولائے کا نیات اور ان کے گیا رہ فرزندوں سے مخص کیا ہے ۔

علی کی امات اورآیت اندار وحدیث یوم الدار حدیث یوم الدار پینمبر اسلام کو بیشت کے تیسر سے سال میں حکم ہوا کہ دعوت
اسلام کو علی الاعلان پیش کریں :وأنذِر عُشِرْتاک الأقربین الراسخ قریبی رشتے داروں کو اندار کرو ،ڈراؤ ) اس حکم کے ساتھ پینمبر
اسلام نے اپنے رشتے داروں کو جناب ابوطالب کے گھر میں اکٹھا کیا اور کھانے کے بعد فرمایا :اے عبد المطلب کے فرزندو! خد
اکی قیم میں عرب میں کسی کو نہیں جانتاکہ اپنی قوم وقبیلہ کے لئے اس سے بہتر چیز جو میں پیش کر رہا ہوں اس نے پیش کی ہو، میں
دنیااور آخرت کی فلاح و بہودی تمہارے لئے لایا ہوں اور خدا نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کی توحید اور اس کی وحدانیت
اور اپنی ریالت کی طرف دعوت دوں تم میں سے کون ہے؟

جو اس سلیعے میں میری مددکرے گاتاکہ وہ میرا بھائی میراولی وجانثین بن سکے ۔ کسی نے اس جانب کوئی توجہ نہیں دی ۔ پھر
مولائے کائنات کھڑے ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ میں حاضر ہوں،اس سلسلہ میآپ کا ناصر ومددگار ہوں یہاں تک تین مرتبہ
پیغمبر نے اس جلہ کی تکرار کی،اور علی،کے علاوہ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا ،اس وقت پیغمبر نے حضرت کے گھے میں بامیں ڈال
کے فرمایا: إن هذا أخي وَوصیی و خلیفتی فیکم فاسمعوا لہ وأطبعوہ بیٹک یہ میرا بھائی ہے تم گوگوں میں میراوصی وجانشین ہے اس کی باتو

ا سوره شعراء آیۃ:۲۱۴

ل کو سنواور اس کی اطاعت کرو۔ اس حدیث کو اہل سنت کے علماء کرام جیسے ابن ابی جریر ،ابو نعیم ،ہیتی ، تعلبی ابن اثیر ،طبر ی
اور دوسرے بہت سے علماء نے نقل کیا ہے ،مزید معلومات کے لئے کتاب المراجعات کے صفحہ ۱۳۰ کے بعد اور احقاق الحق ج۴
کے ص ۱۲ نیزاس کے بعد ملاحظہ فرمائیں ہیہ حدیث واضح طور پر علی کی ولایت وامامت کو ثابت کرتی ہے ۔

موا لات

ا۔ آیت ولایت ''انا وکیکم اللہ'' کے ذریعہ مولائے کا ئنا ت کی امامت کو کیسے ثابت کریں گے ؟

۲۔ '' انا وکیکم'' میں ولی کس معنی میں ہے اور اس کی دلیل کیاہے ؟

٣ \_ اطاعت اولى الامركى دلالت كوبيا ن كريں ؟

٣ \_ آية انذار اور حديث يوم الدار سے کس طرح مولائے کائنات کيامامت پر استدلال کريں گے ؟

### ىتا ئىبوال سق

## مولائے کا ئنا ت کیا

ا مامت اور آیۃ تبلیغ (یا آیٹھا الڑئول بُلِغُ مَا آنزل إلیک مِن رَبک وَإِن الله تَعْمَل فَا بَلْغَتْ رِسَالَة وَالله یَصِمُک مِن النَّاسِ إِن الله لا یَصَدِی التَّومُ الکا فِرِین )اے پیغمبر إآپ اس حکم کو پہنچا دیں جو آپ کے پرور دگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور اگر آپ نے یہ ذکیا تو گویا اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا اور خدا آپ کو لوگوں کے شرے مخوظ رکھے گا کہ اللہ کا فرول کی ہدایت نہیں کرتا ' نے خطاب کا انداز بنا رہا ہے کہ کو ٹی اہم ذمہ داری ہے کہ جس کے چھو ڑنے سے رسالت ناقص ہو جائیگی اوریہ آیت یقیناً توحید یا جنگ یا دو سری پیغروں کے واسطے نہیں تھی چونکہ اس آیت کے نازل ہونے سے بہلے یہ تام مسائل عل ہو چکے تھے کیونکہ یہ آیت پیغمبر می زندگی کے آخری وقت میں نازل ہوئی ہے بغیر کہی شک کے یہ آیت مئلہ امامت اور جانشین پیغمبر سے متعلق ہے۔

یہاں تک کہ اٹل سنت کے بے ٹار علماء ،مضرین اور مور خین نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ مذکورہ آیت واقعہ خدیر اور مولا ئے کا ننا ت کے لئے نازل ہوئی ہے مرحوم علامہ امینی نے اپنی کتاب مقد س الغدیر میں حدیث خدیر کو ۱۱ صحابہ اور ۳۹۰ بزرگ علماء اور شہور اسلا می کتابوں سے نقل کیا ہے اور کسی نے اس حدیث کے صدور پر شک نہیں کیا ہے اگر آیۃ تبلیخ اور حدیث خدیر کے علا وہ کوئی دو سری آیت یا حدیث نہیں پائی جاتی تب بھی مولائے کا ننات کی خلا فت بلا فصل کو ثابت کرنے کے لئے یہی دوآیتیں کا فی تحییں اس کے باوجود بے ثار آیتیں مولائے کا ننا ت اور ان کے فرزندوں کی اماست کے سلسلہ میں نازل ہوئی میں اور جارا اعتقاد ہے کہ پورا قرآن مفسر اٹل میت ہے اور اٹل میت مفسر قرآن میں اور حدیث تعلین کی نظر سے یہ بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے ،اس سلسلہ میں روائی تفسیر وں میں من جلہ فورا لشامین ،تفسیر برہان ،تفسیر عیاشی اور کتاب خایۃ المرام اور دوسری بہت سی کتابوں میں دیکھ سکتے میں بھی میس پر اس بحث پر اکتفا کرتے ہوئے بحث کو کمل کرنے کے لئے مشور اور دوسری بہت سی کتابوں میں دیکھ سکتے میں بھی میس پر اس بحث پر اکتفا کرتے ہوئے بحث کو کمل کرنے کے لئے مشور

ا سور ه مائده آیت: ۴۷

صدیث فدیر کو نقل کرتے ہیں ۔ ولائے کا ثنات کی اماست اور حدیث فدیر پینمبر اسلام نہ پھیں مکد کی طرف جج کے قصد سے گئے یہ پہنمبر کا آخری جج تحا لہٰذا تاریخ میں اسے جھ الوداع بھی کہتے ہیں اس سفر میں پینمبر کے ساتھ ایک لاکھ میں ہزار صحابی سخے مدید کی طرف واہمی پر ۱۸ ذی الحجہ کو فدیر خم (کمد اور مدینہ کے درسیان ایک جگہ ہے ) میں جبر ٹیل نازل ہوئے او راس آیت کو پیش کیا (پاڑٹھا الزئول بنٹے فا آنزل الیک میں رَبک وَان لُمُ تَفَعَل فَا بَنْتُ رِسَالَة وَاللّٰہ یُصِیک مِن النَّاسِ اِن اللّٰہ لاَ یَصُدی القُومَ الکَا فرین ) قبل اس کے کہ سلمان بہا ں سے جدا ہو ں پینمبر اسلام نے سب کو رکنے کا حکم دیا جو آگے بڑھ گئے تھے انہیں چھچے بلا یا اور جو پھٹے رہ کے اس کے کہ سلمان بہا ں سے جدا ہو ں پینمبر اسلام نے بو الی ہوا چل رہی تھی سلمانوں نے ناز ظر پینمبر اسلام کی اماست میں ادا کی، ناز کے بعد آنحضرت نے طویل خطب پڑھا اور اس کے صمن میں فرمایا : میں جلد ہی خدا کی دعوت پر لبیک کنے والا ہوں اور تمہارے کے بعد آنحضرت نے طویل نظبہ پڑھا اور اس کے صمن میں فرمایا : میں جلد ہی خدا کی دعوت پر لبیک کنے والا ہوں اور تمہارے درمیان سے جلاجاؤ ں گا پھر فرمایا : اے لوگوں! میری آواز س رہے ہو سب نے کہا باں ، پینمبر اسلام نے فرمایا : یا آٹھا النَّاس بالمؤمنین میں اُنسم اے لوگو! مومنین کے نفوس پر کون زیا دہ حقدار ہے ۔

سبنے ایک آواز ہوکر کہا خدا اوراس کا رسول بهتر جانتا ہے حضرت نے فرمایا خدا میرا رہبر ومولاہے اور میں مومنین کارببر ومولاہوں او رمومنین پر ان سے زیادہ میراحق ہے پھر مولائے کا ثنا ت کو ہاتھوں پہ بلند کیا اور فرمایا: ''مئن کنت مولاہ فعلیمولاہ ''جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں اس جلہ کو تین بار دہرایا پھر آنمان کی طرف سر کو بلند کیا اور فرمایا: ''اللّٰهمُ والله مَن وَالله وعاد مَن عاداہ وانصر من نصرہ واخذل مَن خذلہ''خدا یا!تواس کو دوست رکھ جواس (علی )کو دوست رکھے تواس کی مدد کر جواس کی درکرے تواس کو رسواو ذلیل کر جوان کی عزت نہ کرے پھر فرمایا : تام حاضرین غائبین تک یہ خبر پہونچا دیں ابھی مجمع چھٹا نہیں تھا کہ جبرئیل نازل ہوئے اور اس آیت کی پینمبر پر تلا وت کی : (الیّومُ آکماتُ کُمُ دِینُکُمُ وَاتّمَتُ عَلَیْکُمُ نِعْتِ وَرُضِیْتُ کُمُ اللّٰ کُمُ دِینًا مُواتِ و رتمارے دین اسلام سے الاسلامُ دیناً ) ' آج میں نے تمارے لئے دین کوکائل کر دیا ہے اور اپنی نعتوں کوتم پر تام کر دیا ہے او رتمارے دین اسلام سے

ا سوره مائده آیۃ:۳

آر آکبر علیٰ إکمال الذین واتام النعمة ورضیٰ الزب برمالتیوالولایة لعلیٰ بن بعدی الله بهت بڑا ہے الله بهت بڑا ہے دین کو کا ال کرنے ،اور اپنی نعمتوں کے تام کرنے اور میسری رسالت پر راضی ہونے،اور میسرے بعد علیٰ کی ولایت پر راضی ہونے پر ،ای وقت لوگو س کے بچے ایک خبر گشت کرنے گلی اور تام لوگ مولائے کا ننا ت کو اس مقام و معزلت پر مبا رک باویش کرنے گلی بہاں تک عمر نے لوگو ں کے درمیان مولائے کا ننا ت سے کہا: '' بخ بخ کک یابن آبی طالب اصبحت وا مسیت مولای ومولیٰ گل مؤمن ومؤمنہ ''مبارک ہو مبارک اور طالب کے بیٹے آپ کی صبح وظام اس حالت میں ہے کہ میرے اور ہر مومن اور مومنہ کے مولا میں اس حدیث کو مختلف الفاظ میں کبھی تفصیل کے ماتیے کبھی اختصار سے ہے ثار علماء اسلام نے نقل کیا ہے اس حد تک کہ کو کی کو بھی اس کے صاور ہونے پر طک نہیں ہے مرحوم بحرانی نے اپنی کتاب غایۃ المرام میں اس حدیث کو ۹۸ مند کے ماتی اہل سنت ہے اور ۱۳۲۳ مند کے ماتی اہل سنت سے اور ۱۳۲۳ مند کے ماتی شک یا ہے۔ وار ۱۳۲۳ مند کے ماتی اہل سنت سے اور ۱۳۲۳ مند کے ماتی شک یا ہے۔ وار ۱۳۲۳ مند کے ماتی شک یا ہے۔ وار ۱۳۲۳ مند کے ماتی شید سے نقل کیا ہے اور اس مسلم میں بسترین کتاب ہو کھی گئی ہے وہ ''الغدیر '' ہے جے علامہ امینی نے سے انتہا زخمتوں کے بعد لباس وجود علیا کیا ہے۔

لنظ مولا کے معنی پر اعتراض اور اس کا جو انجب بعض نے یہ دیکھا کہ حدیث کی سند انکا رکے قابل نہیں تو لفظ مولا کے معنی میں شاخلہ مولا کے معنی میں انظر مولا کے معنی میں ہے۔ جو اب: دس دلیلوں کی بنا پر لفظ مولی صرف ولایت ور ہمری کے معنی میں ہے۔ جو اب: دس دلیلوں کی بنا پر لفظ مولی صرف ولایت ور ہمری کے معنی میں ہو سکتے۔ میں ہے اور دوست کے معنی ہمرگز نہیں ہو سکتے۔

ا۔ خو د پیغمبر اسلام نے علی کے تعارف سے قبل فرمایا : ''من أولیٰ النّاس بالمؤمنین مِن أنفسهم '' اور پھریہ جلہ''من كنت مولاہ فعلی مولاہ '' ' فرمایا تو پھر جس طرح پہلا جلہ ولایت کے لئے ہے ، دوسرے کو بھی اسی طرح ہونا ضروری ہے تاکہ دونوں جلہ میں ربط باقی رہے ۔

۲۔ آیة تبلیغ جو مولائے کا ئنا ت کو پہنچوانے سے قبل نازل ہوئی پیغمبر سے خطاب کرکے فرمایا :اگر آپ نے یہ نہ کیا توگویا اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا کیا اگر پیغمبڑ علی سے دوستی کا اعلان نہیں کرتے تو رسالت ناقص رہتی ؟ جبکہ متعدد بار رسول اسلام حضرت علی۔ سے ہے انتہا محبت اور دوستی کا اظہار کر چکے تھے یہ کو ٹی نئی بات نہیں تھی ۔

٣ \_ كيا يه بات معقول ہے كہ وہ پيغمبر جے ' ' ماينطقٰ عن الھؤى' ' كا خطاب ملا ہو اس سخت گرمی میں ہزاروں لوگو ں كوروك كر كھے :اے لوگوں جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کے دوست میں۔ ؟

۷۔ جو آیتیں علی کے تعارف کے بعد نازل ہوئیں ہیں جیسے الیوم … آج دین کامل ہوگیا نعمتیں تم پر تام کردیں او رتمہارے لئے دین اسلام کو پہندیدہ بنا دیا ا۔ دوسری آیت الیّومُ یُءِس الّذین کَفَرُوا ....اور کفار تمہارے دین سے مایوس ہوگئے <sup>۲</sup>یه تام چیزیں کیا اس بناپر تھیں کہ پیغمبر نے علی کو دوست بنایا تھا۔ ؟

۵۔ وہ تام خوشیاں اور حتی عمر کی مبارکبادی صرف پیغمبر اور علی کی دوستی کی وجہ سے تھی کیا یہ کوئی نئی بات تھی۔ ؟

1<sub>- پیغمبر</sub> اسلام اورائمہ مصومین، نے یوم غدیر کومسلمانوں کے لئے سب سے بڑی عید قرار دیا ہے تاکہ ہر سال یہ واقعہ زندہ رہے کیا صرف دوستی کااعلان کرنا ان تام چیزوں کا باعث بنا کہ اسے سب سے بڑی عید قرار دے دیا جائے ۔؟

﴾ \_ تعارف کرانے سے پہلے آیت آئی ''واللہ یعھاک مِن النّاس''کیا پیغمبر اسلام علی سے دوستی کا اعلان کرنے سے ڈر رہے تھے کہ خدا کو کہنا پڑا کہ خدا آپ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا یاامامت اور جانشینی کااہم مئلہ تھا۔ ؟

<sup>ٔ</sup> سوره مائده آیۃ۳ ٔ سوره مائده آیۃ ۳

۸۔ شعراء اور ادبوں نے اس وقت سے لے کر آج تک جو اثعار غدیر کے سلسلہ میں کھے میں ان سب نے خطبہ غدیر کو ولایت اور امامت مولائے کا ٹنات سے مرتبط ماناہے اور مولائے کا ٹنات کی جانشینی کو بیان کیاہے ان اثعار کا تذکرہ علامہ امینی نے اپنی کتاب الغدیر کی پہلی جلد میں کیا ہے۔ ؟

9۔ مولائے کائنات اور دوسرے ائمہ معصومین نے بہت سی جگہوں پر حدیث غدیر کے ذریعہ اپنی امامت ثابت کی ہے اور سب نے ان کے کلام سے ولایت ورہبری کو جانا بقائل ہوئے اور قبول کیا ۔

۱۰۔ مرحوم علامہ امینی نے الغدیر کی پہلی جلد کے ص۲۱۴ پر اہل سنت کے مثہو ر مفسر ومورخ محد جریر طبری سے نقل کیا ہے کہ پینمبر اسلام نے آیت تبلیغ کے نازل ہونے کے بعد فرمایا : کہ جبرئیل خدا کی طرف سے حکم لائے ہیں کہ اس جگہ رک کر بھی اور سب
کالے اور گورے کو بتا دیں کہ: علی ابن ابی طالب میرے بعد میرے بھائی میرے وصی و جانشین اورامام ہیں۔

سوا لات

ا۔ آ پتتبلیغ مولائے کائنات کی امامت پر کیوں کر دلالت کرتی ہے؟

۲۔ حدیث مقدس غدیر کا خلاصہ بیان کریں ؟

۳ \_ کیوں لفظ مولا حدیث غدیر میں صرف ولایت اور رہبری کیلئے آیا ہے؟

# المحاثيوان سبق

# حضرت مدی (قیم اول)

امات کی بحث کے بعد ہام م زمانہ کے سلسلہ میں اب معضر سی بحث ضروری ہے کچے روایتیں جوائل سنت کے بیماں پائی جاتی میں بہت ان کاذکر کرتے میں تاکہ وہ رواتیں ان کے لئے دلیل بن سکیں ۔ قال رسول اللہ : بخرخ فی آخرالزمان رجل من ولد کیا سمہ کا سمی کوئیتہ گلیتی بلاً الاُرض عدلاً کما ملئت جوراً فذلک حوالمحد کی : آخر زمانے میں ہاری نسل سے ایک ایسا شخص قیام کرے گا جس کا نام میسرے نام پر ہوگا اور جس کی گئیت میسر کی گئیت ہوگی ، اوروہ زمین کو عدل وانصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم وجور سے بھری ہوگی اوروہ بی مہدی علیہ السلام میں انے قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ: ' دلولم بیق من الدھر الآیوم لبعث اللہ رجلاً مین اھل بیتی بلاً حاصد کے قدا کو اس دن بھی خدا وند عالم میرے اٹل بیت سے عدلاً کما ملئت بُوراً ''اگر اس دنیا کے ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہے گا تو اس دن بھی خدا وند عالم میرے اٹل بیت سے ایک شخص کومبعوث کرے گا تاکہ دنیا کو عدل وانصاف سے بھر دے جس طرح ظلم وجور سے بھری ہوئی ہوگی '۔

قال رمول الله: ''لا تذهب الذنياحتی يقوم مِن أمتیِ رجل من ولد الخمين يلأ الأرض عدلاً كما ملئت ظلماً ''اس دنيا كا اختتام اس وقت تك نهيں ہوگا جب تك كه ہمارى امت سے ايك شخص قيام نه كرہے جو نسل امام حمين ہے ہوگا وہ زمين كوعدل وانصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم وستم سے بھرى ہوئى ہوگى " ۔ شيعہ مصنفين نے بہت سى كتابيں كھى ہيں جن ميں ب ثمار روايتيں حضرت مهدئ كے حوالے سے نقل كى ہيں ۔

کیکن مطلب روشن ہونے کی خاطر انہیں نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ۔ حضرت مہدی کی مخفی ولا دت حضرت جمت بن الحن المهدی کی ولا دت پندرہ ثعبا<u>ن ۵۵ تا</u>ھ کوہوئی ماں کا نام نرجس اورباپ کا نام امام حن عمکری ہے ۔ مخفی ولا دت کاسب یہ تھا کہ

التذكره ص٢٠٤ منها ج السنه ص ٢١١ـ

بنابيع المودة ، $\pi$ ، $\pi$ ، سنن سجستانی ، $\pi$  و ص ۱۵۱ مسند ،  $\pi$  ا ص ۹۹ نور الابصار ، $\pi$ 

امام کی ولا دت ایسے زمانے میں ہوئی جب عباسی دور خلافت کے ظالم وجابر اسلامی حکمران ملکوں پر قابض تھے وہ بہت سی حدیثوں کے ذریعہ جانتے تھے کہ امام حن عمکری کے بیاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو ظالم اور سمگر حکومتوں کو جڑے اکھاڑ پھینکے گا لہذا وہ اس تاک میں تھے کہ قائم آل محمد کی ہر نظانی کومٹا دیں، اس لئے متوکل عباسی نے ۱۳۵ پھ ق میں حکم دیا کہ حضرت بادی، اور ان کے رشتہ داروں کو مدینہ سے سامرہ (حکومت کے پایہ سخت ) میں لایا جائے اور عمکر نامی محلے میں متقر کر کے ان پر کڑی نظر رکھی جائے معتبیٰ کردیا تھا اور اس نے اپنے جواسیں اور دائیوں کو اس جائے معتبیٰ کردیا تھا تاکہ علویوں کے گھروں خاص کر امام حن عمکری کے گھرکا وقا فوقا معاینہ کریں اور اگر کوئی بچہ مے جس بر مجبی بھریت کا گمان ہوتو اسے فوراً قتل کردیا جائے احادیث مصومین میں امام زمانہ کی مخفی ولا دت کو جناب موسی کی والوت سے تشیہ دی گئی ہے ۔

اور اسی خاطر ان کی ماں کا حل ہموسی کی ماں کی طرح ظاہر نہیں ہوا اور کسی کو علم نہیں تھا ،حتیٰ حکیمہ خاتون (امام حن عسکر ٹی کی پھوپھی) کو بھی علم نہیں تھاجب نیمہ شعبان کی رات امام نے ان سے کہا ،آج رات پہیں ٹھہریں (چونکہ آج وہ بچہ آنے والا ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے ) تو انھوں نے تعجب کیا،کیونکہ نرجس خاتون میں حل کے کوئی آثار نظر نہیں آرہے تھے جب امام زمانہ کی ولا دت ہوئی تو ان کے والد انہیں لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھتے تھے،صرف اپنے مخصوص اصحاب کو انکی زیارت کرائی ۔

شیخ صدوق اپنی کتاب اکمال الدین میں احد بن حن قمی سے روایت نقل کرتے میں کہ امام حن عمکری، کے یہاں سے ایک خط ہارے دا دا (احد بن اسحق) کے پاس آیا ،جس میں لکھا تھا :ہارہے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے کیکن یہ خبر لوگوں سے چھپی رہے کیونکہ اس بات سے ہم صرف اپنے اصحاب اور قریبی رشتہ داروں کو ہی مطلع کررہے میں ۔امام زمانہ کی خصوصیت ا۔امام زمانہ کا نورائمہ کے نور کے درمیان اس بتارہ کی مانند ہوگا جوکواکب کے درمیان درخشاں ہوتا ہے ۔

۲۔ شجرہ شرافت پدر کے ذریعہ ائمہ علیهم السلام اور پینمبراکرم بتک او رمال کے ذریعہ قیصر روم اور شمعون الصفا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصی سے ملتا ہے ۔

۳۔ ولا دت کے روز امام زمانہ کو عرش لے جایا گیا اور خدا کی جانب سے آواز آئی، مرحبا اے میسرے خاص بندے ،میسرے دین کی مدد کرنے والے ،میسرے حکم کوجاری کرنے والے ،اور میسرے بندوں کی ہدایت کرنے والے ۔

، ہے۔ نام اور کنیت ر*سول کے نام اور کنیت پر ہے۔* 

۵ ۔ وصی کا سلسلہ امام زمانہ پر ختم ہے،جس طرح پیغمبر اسلام خاتم الانبیاء میں اسی طرح امام زمانہ خاتم الا وصیاء میں ۔

1۔ ابتدائے ولا دت سے ہی روح القدس کے سپر دہیں ،مقدس فضا اور عالم انوار میں تربیت ہوئی اٹھنا بیٹھنا مقدس ارواح اور بلند ترین لوگوں کے ساتھ ہے ۔

﴾ \_ کسی ظالم وجابر کی بیعت نه کی تھی، نہ کی ہے اور نہ کریں گے \_

۸ \_ ا ما م زمانه کے ظہور کی عجیب وغریب ، زمینی او رآ سانی نشانیاں ظاہر ہوں گی ، جو کسی حجت کے لئے نہیں تھیں ۔

9۔ خلور کے قریب آ مان سے ایک منا دی آپ کے اسم گرا می کو پکا رہے گا۔

۱۰ ۔ وہ قرآن جو امیرالمومنین نے پیغمبر کے انتقال کے بعد جمع کیا تھا اور محفوظ رکھا تھا وہ امام کے ظہور کے وقت ظاہر ہوگا ۔

اا۔ عمر کا طولا نی ہونا یا شب وروز کی گردش سے آنجنا ب کے مزاج یا اعضاء وجوارح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔اور جب سر کار کا خور ہوگا توآپ ایک چالیس سالہ جوان کی مانند نظر آئیں گے ۔

۱۲۔ ظہور کے وقت زمین اپنے تام خزانے اور ذخیرے کو اگل دے گی ۔

۱۳ ۔ لوگوں کی عقل سر کار کے وجود کی برکت سے کامل ہوجائے گی ،اور آپ لوگوں کے سروں پر ہاتھ پھیریں گے جس سے لوگوں کے دل کا کینہ وحید ختم ہوجائے گااورلوگوں کے دل علم سے لبریز ہوں گے ۔

۱۴۔ آپ کے اصحاب کی عمر کافی طولانی ہوگی ۔

10۔ مرض بلاء ،مصیت، کمزوری، غصہ، یہ تام چیزیں آپ کے اصحاب کے جسم سے ختم ہوجائے گی اور ان کے اصحاب میں ہر ایک کی طاقت چالیس جوان کے برابر ہوگی ۔

> ا۔ آپ کی حکمرانی اور سلطنت مشرق سے مغرب تک پوری دنیا پر ہوگی ۔ ۱۶۔ آپ کی حکمرانی اور سلطنت مشرق سے مغرب تک پوری دنیا پر ہوگی ۔

> > ۱ پوری دنیا عدل وانصاف سے بھر جائے گی ۔

۱۸۔ بعض مردے زندہ ہوکر آپ کے ساتھ ہوجا ئیں گے منجلہ > ۱افراد اصحاب موسی سے اور > آدمی اصحاب کہف سے یوشع بن نون ،سلمان ،ابوذر ،مقداد مالک اشتر یہ لوگ تام شہروں میں حاکم ہوں گے ۔ اور جو بھی چالیس صبح دعائے عمد پڑھے گا اس کا نثار امام کے ساتھیوں میں ہوگا او راگر حضرت کے ظہور سے بہلے انتقال کر گیا تو خدا وند عالم اسے زندہ کرے گا تاکہ امام کی خدمت میں حاضری دی سکے۔

19۔ وہ تام الٰہی احکام جوا بھی تک نافذ نہیں ہو سکے نافذ ہوں گے ۔

۲۰۔ علم کے تام ۲۷ حروف ظاہر ہوجا ئیں گے ۔اور امام کے ظہور تک صرف دو حرف ظاہر ہوئے ہوں گے ۔ ۲۔ کفار ومشرکین سے تقیہ کا حکم ،آپ کے زمانہ میں ہٹالیا جائے گا۔

۲۲۔ کسی سے گواہی یا دلیل نہیں ماگمی جائے گی،ا مام خود حضرت داود کی طرح اپنے علم امامت سے فیصلہ کریں گے ۔

۲۲ یا رش، درخت، ہریالی ،میوہ جات اور دوسری نعمتیں بے ثار ہوں گی۔

۲۲\_آپ کی مدد کے لئے جناب میسی آسمان سے اتریں گے اور آپ کے پیچھے نا زپڑھیں گے۔

۲۵۔ ظالموں کی حکومت اور جابروں کی سلطنت کا خاتمہ ہوجائے گا۔ لکلّ أناس دولة يرقبونھا ودولتنا فی آخر الدَّھر تنظمر روایت میں ہے کہ امام صادقی ہمیشہ اس شعر کو زمزمہ کیا کرتے تھے۔ ترجمہ: (تام لوگوں کے لئے ہرزمانہ میں حکومت ہے جس پر وہ نظر جائے میں اور ہاری حکومت آخری زمانہ میں ہوگی ) امام زمانہ کی حکومت آنے پرتام ائمہ مصومین، رجعت فرمائیں گے ا۔

موا لات

ا۔ پیغمبر اسلام سے ایسی روایت بیان کریں ہوآپ کے ظہور اور آفاقی عدالت

پر ولالت کرتی ہے ؟

۲ \_ امام زمانه کی ولا دت مخفی کیوں تھی ؟

٣ \_ ا مام زمانه کي خصوصيات بطور خلاصه بيان کريں؟

ا یہ ان خصوصیات کا خلاصہ ہے جنہیں محدث قمی نے منتھی الاما ل میں نقل کیا ہے ۔

امام زمانہ کے شکل وٹائل (دوسری فسل)

روایت میں ہے کہ امام زمانہ رسول اللہ سے بہت زیادہ مشابہ ہوں گے اور آپ کے شکل وثائل کے حوالے سے جو کچھ تاریخ میں درجہ ہے وہ بین

ا۔ سفیدی وسرخی کا سنگم نورانی چهرہ ۔

۲۔ رخبار مبارک گندمی کیکن شب زندہ داری کے باعث زردی مائل۔

۳ \_ کشادہ اور تابناک پیشانی \_ ۴ \_ بھویں آپس میں متصل اور ناک ستواں \_

ے ۵۔دلکش چیرہ ۔

<sub>1</sub>۔ ریش مبارک اور سر کے بالوں کی سیاہی پر رخ زیبا کا نور غالب ہوگا۔

۷۔ داہنے رخیار پر ایک تل ہوگا۔

۸ \_ سامنے کے دندان مبارک میں (رسول خدا کی مانند ) ٹٹگاف ہوگا (جو حن کو دوبالاکردے گا ) \_

9 \_ آنگھیں سیاہ وسرمئی اور سرپر ایک نشان ہوگا \_

۱۰\_ بھرے اور کشادہ شانے \_

۱۱۔ روایت میں ہے کہ ''المحدی کی طاووس اُھلُ البُتَۃِ وجھہ کالقمر الدری علیہ جلامیب النور'' امام زمانہ اہل بہشت کے لئے طاؤوس مور ) کی طرح میں آپ کا چبرہ چاند کی طرح منور اور جسم پر نورانی لباس ہوگا ۔

۱۲ نه دراز نه پهته بلکه میا نه قد ہوں گے ۔

۱۳ قد وقامت ایسا اعتدال وتناسب کے سانچہ میں ڈھلا ہوگا کہ چثم عالم نے اب تک نہ دیکھا ہوگا ۔ ' 'صلی اللّٰہ علیہ وعلی آباۂ

لطاہرین''امام زمانۃ کی غیبت صغریٰ غیبت صغری کا آغاز آپ کے پدر بزگوار کی شہا دت اور ان پر نماز پڑھنے کے بعد ہوا۔ اس غیبت میں امام زمانہ نے اپنے لئے خصوصی نائب چنے جن کے ذریعہ شیعوں کی ضروریات اور ان کے سوالات کا جواب دیتے تھے کچھ دن تک چار نایندے ایک کے بعد ایک آپ کا حکم اور جواب لے کر شیعوں تک پہنچاتے تھے۔

امام کے بہلے نائب خاص : ابو عمر عثمان بن سید العمری الاسدی تھے جن کی نیابت کہا ہے سے شروع ہوکر نہ ہا ہے پہر ختم ہوگئی۔ دوسرے نائب : ان کے بیٹے محمہ بن عثمان العمری تھے جو باپ کے انتقال کے بعد ۲۸۰ ہے ہے تک نائب تھے۔ تیسرے نائب : ابوالقاسم الحسین بن روح نو بختی جن کی نیابت ہے تھے ہے کہ کہ ہے تھے ۔ ابوالقاسم الحسین بن روح نو بختی جن کی نیابت ہے تھے ہے کہ کہ ہور تھی ائب : ابوالحن علی بن محمد سمری کہ ہو تھے اور اسی سال ۵ اشبان کو انتقال کرگئے ۔ ان حضرات کے نیابت کی جگہ بغداد تھی اور یہ سب بغداد میں ہی مدفون میں اس کے بعد غیت کبری کا آغاز ہوجاتا ہے۔ امام زمانہ کی غیبت کبری امام زمانہ کی غیبت کبری علی بن محمد سمری کے انتقال سے چھ دن قبل امام زمانہ کی جانب سے توقیع شریف جاری ہوئی ۔

بهم الله الرحمن الرحيم يا علیّ بن محد النمية التامة فلا أجر اخوانک فيک فإنک ميت ما بينک و بين سة أيام فاجمع أمرک ولا توصي إلی أحد فيقوم مقامک بعد وفاتک فقد وقعت النيبة التامة فلا ظهور إلّا بعد إذن الله تعالی ذکره و ذلک بعد طول الله وقوة القلوب وامتلاء الأرض جوراً وسياتی من شيعتی مَن يدعی المشاحدة الا فمن ادعیٰ المشاحدة قبل خروج النفيانی والصيحة فحوكذاب مفتر ولا حول ولا قوة إلّا بالله الأرض جوراً وسياتی من شيعتی مَن يدعی المشاحدة الا فمن ادعیٰ المشاحدة قبل خروج النفيانی والصيحة فحوكذاب مفتر ولا حول ولا قوة إلّا بالله العَلَى النظيم السے علی بن محد ممری! ' خدا تمهاری موت پر تمهارے بھائیوں کو صبر اور اجر عظیم عطا کرے اب سے چه دن کے اندر اتفال ہوجائے گا ،لاذا اب تم اپنے امور کو مرتب کرلو اور آئندہ کے لئے کسی کو اپنا وصی مقرر نہ کرنا ،جو تمهارے انتقال کے

بعدتمهارا جانشین قرار پائے کیونکداب غیبت تامہ (کبری) کا سلیلہ شروع ہو رہا ہے اور اب اس وقت ظور ہوگا جب خدا کا حکم ہو گا اور یہ ایک طویل مدت اور دلوں کے سخت ہوجانے اور زمین کے ظلم سے بھر جانے کے بعد ہی ہوگا ۔ آئندہ زمانے میں ہارے شیوں میں سے بعض اس بات کا دعوی کریں گے کہ ہم نے امام زمانہ کو دیکھا ہے کیکن ہو شخص سفیانی کے خروج اور آ تمانی آواز سے بہلے مجھے دیکھنے کا دعوی کرے وہ جھوٹا اور افترا پر داز ہے اور کوئی طاقت وقوت نہیں ہوائے بلند وعظیم خد اکے ''۔ اندا اب لوگ غیت کبری میں علماء مجتدین کی طرف رجوع کریں جیسا کہ خود امام زمانہ نے اسحاق بن یعقوب کے مئلہ کے جواب میں ہوئے۔ ان مثمان بن سعید ہمری کے ذریعہ امام تک پہنچا تھا ۔

آپ نے فرمایا: ''وا تا الحوادث الواقعة فارجعوا فیحالیٰ رواۃ اُحَادیثنا فَإِنَّمُ حُجِّی عَلَیْم واْنا مُحِبّۃ اللّٰه علیم '' ا باگر کوئی نیا مئلہ درپیش ہوجائے تو اس میں راویان حدیث کی جانب رجوع کرنا کیونکہ یہ ہاری طرف سے تم پر جبت میں اور ہم خدا کی طرف سے ان کے لئے جبت میں۔ '' اللّٰحمُ عُجِّل فَرجہ واجعلنا من أعوانه وأنصارہ ''' (آمین )

موا لات

ا۔امام زمانہ کے ثائل کو مخصر طور پر بیان کریں ؟

۲۔ غیبت صغری کیے کہتے ہیں اور یہ کب تک جاری رہی ؟

۳\_ نواب اربعہ کے نام بتائیں ؟

المنتهى الامال نقل از شيخ طوسى وصدوق

<sup>&#</sup>x27; بحث امامت كى تدوين و ترتيب ميں حسب ذيل كتابوں سے استفادہ كيا گيا ہے ؛ بحارالانوار ، حق اليقين مرحوم مجلسى ؛ اثبات الهدى، شيخ الحر عاملى ؛ المراجعات شرف الدين ، بررسى مسائل كلى امامت ابراہيم امينى اصول اعتقادرا اين گونہ تدريس كنيم ، امامى ، آشتيانى ، حسنى )كتابها ، عقائد آقايان مكارم شيرازى ، سبحانى استادى رى شہرى، قرأتى كلمۃ الطيب ، مرحوم طيب.

## انتيوان سق

#### ولايت فقبه

عربی میں ولایت کے دومعنی بیان کئے گئے میں ا۔رہبری اور حکومت

۲ ۔ سلفت اجب ولایت کی شید کے لئے استعال ہو تو اس کے معنی معاشرہ کی راہنائی اور ان کی رببری ہے اگر اسلام کے ساسی نظام کی شرح کی جائے اور اس کے ساسی پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے تواس صورت میں ولایت فقیہ غیبت امام زمان میں اس مذہب کا ایک اہم رکن ہوگا ۔ اہل تشیع کے نزدیک عصر غیبت میں ولایت فقیہ ائمہ مصومین کی ولایت کی تکمیل واسترار ہے جس طرح ائمہ کی امامت رسول کی ولایت کا دوام ہے اس عقیمہ کا اصل مقعد یہ ہے کہ اسلامی حکومت کی کلید باگ ڈور سنجا لئے کے لئے ایک صدر مقام ہواور وہ ایک ایسے شخص کے ہاتھوں میں ہوجوا سلام کی صحیح شاخت رکھتا ہواگر عصر مصوم ہے تو خود مصوم اس کی نظارت فرمائیں اور ان کی عدم موجودگی میں فقیہ جامع الشرائط اس عہدہ کو ذمہ دار ہوگا۔ چونکد اسلام کی نظر میں حکومت کا اصل کام ضروریات اسلام اورا کیام اسلامی کو گوگوں کے درمیان نافذ کرنا ہے۔ اور اس مقمد تک پہنچنے کے لئے ضروری ہے کہ حکم کو قطعی اور حتی صورت دینے والا شخص دین کی مکل شناخت رکھتا ہو۔

ولایت فقیہ پر عقلی دلیل اس میں کو ئی شک نہیں کہ ہر ہاج اور ہر حکومت کے لئے رہبر کا ہونا ضروری ہے، اگر کسی عاج میں اسلامی حکومت ہو تو احکام وقوانین اسلامی کو کمل طور سے اسلامی حکومت ہو تو احکام وقوانین اسلامی کو کمل طور سے جانتا ہو،اب اگر امام معصوم لوگوں کے درمیان ہے تو وہ اس منصب کا حقیقی حقد ار ہے ۔ لیکن زمانہ غیبت میں معاشرہ کی رہبریت کی صلاحیت رکھنے والا فقیہ عادل اس مقام کا متحق ہے۔ دوسرے لفلوں میں یوں کہاجائے کہ اسلامی قوانین اوراحکام اسلامی

<sup>·</sup> قاموس المحيط ص١٧٣٢ مصباح المنير ج٢٠ ص ٣٩٤ تاج العروس ج١٠٠ ص ٣٩٨ ـ

کوجاری کرنے والے کے لئے تین شرطوں کا ہونا ضروری ہے ۔ ا۔ ' دہمترین قانون ثناس ہو'' ۲۔ ' قوانین اسلام کا ہمترین مالم اور نافذ کرنے والاہو او رکبی قیم کے اغراض ومقاصد کے تحت مخالفت کا قصد نہ مفسر ہو ''۳۔ ' قوانین اسلام کا ہمترین عالم اور نافذ کرنے والاہو او رکبی قیم کے اغراض ومقاصد کے تحت مخالفت کا قصد نہ رکھتا ہو ''۔ اس خصوصیت کا حامل اس زمانہ غیب میں ولی فتیہ ہے ۔ ولایت فقیہ بیعنی ایسے اسلام شناس عادل کی طرف رجوع کر ناجو سب نے زیادہ امام معصوم سے قریب ہو ۔ دلیل نقلی: ولایت فئیہ کے اثبات کے لئے بہت ساری روایتیں پائی جاتی میں جن میں بعض کی جانب اشارہ کرتے ہیں ۔ ا۔ توقیع شریف بیسا کہ صدوق نے اسحاق بن یعقوب سے نقل کیا ہے کہ امام زمانہ نے ان کے سوال کے جواب میں جوخط کھتا تھا وہ یہ حکم تھا ۔ '' وانا انحوادث الواقعة فارجوا فیجا الیٰ رواۃ آخاد بثنا فا تخم خُتِی علیکم وانا خجۃ اللہ علیہ مارکہ کوئی منلد در پیش ہوتو ہا رہے راویان صدیث کی طرف رجوع کریں کیونکہ وہ ہاری طرف سے تم پر جبت میں اور ہم اللہ کی طرف سے ان پر جبت میں اور ہم اللہ کی طرف سے ان پر جبت میں اور ہم اللہ کی طرف سے ان پر جبت میں ا

مرحوم شیخ طوسیؒ نے بھی کتاب ''الغیبۃ'' میں اس حدیث کونقل کیا ہے فقط'' اَنَا حُجةُ اللّٰہ علیم ''کی جگہ'' اناحجۃ اللّٰہ علیم ''کی جگہ'' اناحجۃ اللّٰہ علیم ''کی جگہ'' اناحجۃ اللّٰہ علیم ''کی انظ استعال کیا ہے کہ (میں تم پر جمت خدا ہوں )اس حدیث سے اس طرح استدلال کیا جائےگا کہ اس حدیث میں امام زمانہ ، نے دو جملوں'' فَرَائِم حُجِّتی علیکم وَأَنَا حُجۃ اللّٰہ'' اس طرح بیان فرمایا جو بالکل روش ہے راویا ن حدیث جو یہی فقهاء میں ان کا حکم امام کے حکم کے مائنہ ہیں ۔

۲۔ وہ حدیث جوامام صادق ں سے نقل ہوئی ہے اور مقبولہ محد بن حظلہ کے نام سے مشہور ہے ''مَن کا ن مُنکم قَد رویُ حدیثنا ونظر فی حلانا وحرامنا وعرف اسحامنا فلیرضوا بہ حکماً فافی قد جعلتہ علیم حاکماً فإذا حکم بحکمنا فلم یقبلہ منہ فانا استخف بحکم اللہ وعلینا ردّ والزاد علیٰ اللہ وھو علیٰ حدّ الشّرک باللہ ''' تم میں جو بھی ہاری حدیثیں بیان کرے اور جو ہارے حلال وحرام میں صاحب نظر ہوا ور ہارے احکام کو صحیح طریقہ سے جانتا ہواس کی حاکمیت سے راضی ہو کیونکہ ہم نے ان کو تم سب پر حاکم قرار دیاہے اگر انھو

اكمال الدين صدوق ج،٢ص ۴٨٣

۲ اصول کافی ج۱، ص ۶۷

ں نے ہارے حکم کے مطابق حکم کیا اور قبول نہیں کیا گیا تو حکم خدا کو ہکا سمجنا ہے اور ہارے قول کی تردید ہے اور ہاری تردید کے مطابق حکم کے مطابق حکم کے مطابق حکم کے مطابق حکم کے مرابر ہے ۔ آج کی اصطلاح میں فتیہ اس شخص کو کہتے ہیں جوحدیث کی روشنی میں حلال وحرام کو درک کر سکے ۔ اس حدیث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب امام معصوم کی موجود گی میں امام تک پہنچنا مکن نہ ہو اور امام معصوم کی حکومت نہ ہو تو ایسی صورت میں لوگوں کا کام فتیہ جامع الشرائط کی طرف رجوع کرنا ہے اس زمانہ غیبت امام میں جبکہ کوئی امام موجود نہیں ہے تو لوگوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ فتیہ جامع الشرائط کی طرف رجوع کریں ۔

تولوگوں کی یہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ فتیہ جامع الشرائط کی طرف رجوع کریں ۔

۳۔ شیخ صدوق امیر المومنین سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا: ''الکھم ارحم خُلفاءی الّذین یا تون مِن بعدی برون حدیثیے صدوق امیر المومنین سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا: '' فدا یا ابھارے خلفاء پر رحم فرما آپ سے پوچھا گیا آپ کے جانشین کون ہیں ، بتو آپ نے فرمایا جو ہارے بعد آئیں گے اور ہاری سنت واحادیث کو نقل کریں گے ۔اس حدیث سے ولایت فتیہ کے اثبات میں دو نکتہ پر غور کرنا ضروری ہے ۔ اللہ کا رسول اسلام تین چیزوں کے لئے مبعوث کئے تھے۔

ا۔ آیات الٰہی کی تبلیغ احکام شرعی کی تو ضیح وتفسیر اور لوگوں کی ہدایت کے لئے۔

۲۔ اختلافات اور تنازع کے وقت قضاوت کے لئے۔

۳۔ حکومت اسلامی کی تشکیل اور اس کی حن تدبیریعنی ولایت کے لئے۔

ب) جو رسول کے بعد آئیں گے اور ان کی سنت واحادیث کو بیان کریں گے ان سے مراد فقهاء میں \_راویان و محدثین مراد نهیں میں کیونکہ راویان حدیث فقط حدیث نقل کرتے میں اور ان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ یہ حدیث یاسنت خود رسول اکرم کی ہے بھی یا نہیں جکو ن سی حدیث میں تعارض (ٹکراؤ) ہے اور کون سی مخصص ہے ان تام چیزوں کو وہی جانتا ہے جو مقام اجتہاد اور

ا من لا يحضر ه الفقيم ج، ۴ ص ۴۲۰ وسائل الشيعم ج ١٨٠ ص ٤٥

#### Presented by: https://jafrilibrary.com/

141

درجہ فقہاہت تک پہنچ چکا ہوتا ہے ان دو نکتوں کی جانب توجہ کرنے کے بعد اس حدیث سے یہ بات سمجے میں آتی ہے کہ فقہا پیغمبر کے جانشین میں اور وہ تام چیزیں جو پیغمبر اسلام کے لئے تھیں (جیسے تبلیغ دین، فیصلہ، حکومت وولایت ) ان کے لئے بھی میں ۔

# وبی فتیہ کے شرائط

ا۔اجتہاد وفقاہت: دینی واسلامی حکومت میں عاج ومعاشرہ کی زمامداری اسلامی قوانین کی بناء پر ہوتی ہے لہذا جوشخص اس منزل و مقام پر ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ اسلامی قانون کو اچھی طرح جانتا ہوتاکہ معاشرہ کی رہبری کے وقت اس کے قانون کی مخالفت نہ ہو۔ اور ان قوانین کا علم اجتہادی منزل میں ہونا چاہئے۔

۲۔ عدالت وتقوی :اگر عالم وفتیہ عدالت وتقوی سے دور ہوگا تواقتدار ومند نشینی اس کو تباہ کردے گی بلکہ اس بات کا امکا ن ہے
کہ ذاتی یا خاندانی منفعت کو تاجی وملی منفعت پر مقدم کردے ۔ ولی فقیہ کے لئے پر ہیزگا ری امانتداری اور عدالت شرط ہے تاکہ لوگ
اعتما د اوراطمینا ن کے ساتھ مند ولایت اس کے حوالے کردیں ۔

۳ \_ عاجی مصلحت کی شاخت اور اس کی درجہ بندی : یعنی مدیر ومد بر ہو \_ قال علیّ : ' ' أیّنا النّاس بأنَ أحقّ النّاس بھذا الأمر أقواهم عليه وأعلمهم بأمرِ اللّه فيه ا' 'اے لوگو! حکومت کامتحق وہ شخص ہے جوتم میں سب سے زیادہ شجاع ہواور احکا م الٰہیہ کاتم میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوا'۔

ا نهج البلاغم خطبہ ۱۷۳

و لایت فقیہ کی بحث کو مصباح یز دی ہادوی تہرانی ، کی بحثوں سے اقتباس کیا ہے۔

*بوا لات* 

ا۔ ولایت عربی لغت میں کن معنوں میں متعل ہواہے اور ولایت فتیہ سے مراد کون میں؟

۲۔ ولایت فقیہ کے لئے علی دلیل بیان کریں ؟

سے امام زمانہ کی توقیع مقدس جو فقہاء کے طرف رجوع کے سلسلہ میں ہے بیان کریں ؟

٧ \_ مقبوله عمر وبن حظله سے كس طرح استدلال كياجائے گا؟

۵ \_ حدیث ''اللّهم إرحم خلفائی'' میں ولی فقیہ کا امتیاز کیاہے؟

٦\_ولى نقيه كے شرائط كيا ہيں؟

## تيوال سبق

معاو

توحید کے بعد اعتادی امور میں قیاست سے اہم کوئی مئلہ نہیں ہے، قرآن میں تقریبا بارہ موآیتیں صرف معاد کے لئے میں ،اس طرح
تقریبا ہر صفحہ پر معاد کانذکرہ ہے اور تیں مقامات پر خدا پر ایان کے بعد اس دوسری دنیا پر ایان کا نذکرہ ہے جیے'' و یؤمنون باللہ
والیوم الانز'' خدا اوراس کی حکمت وعدالت اور قدرت پر ایان ،معاد کے ایان کے بغیر نامکن ہے ۔اعتاد معاد کے
آثار ا۔معاد پر ایان واعتقاد انسانی زندگی کوایک مفہوم عطاکرتا ہے اوراس دنیا کی کھوکھلی زندگی سے رہائی دلاتا ہے ۔

۲۔ معاد کا عقیدہ انسان کوکمال کے راشے پر گامزن کرتا ہے اوراسے ادھر ادھر حیران و سرگردان ہونے سے بچاتا ہے ۔

۳۔ معاد پر ایان تام امحام اللی کے اجراء کی ضانت ،حقدار کو ان کا حق طنے کا سبب اور انسان کو مثلات سے مقابلہ کرنے کا حوصلہ

م ۔ معاد پر ایان کا اصلی مقصد پاکیزگی نفس ،احکام شرعی پر عل پیرا ہونا اورایثار وقربانی ہے ۔

۵۔ معاد کا عقیدہ دنیا داری کے اس بڑکو اکھاڑ پھینکتا ہے جس پر خطا ومظالم کی بنیاد ہے اور یہ فعل خود تام گنا ہوں سے دوری کا سب ہے ۔ خلاصہ کلام یہ کہ معاد پر ایمان کے عقیبہ میں انسان کے اعال میں بہت زیادہ فرق آجا تا ہے او راس کا گررا اثر پڑتا ہے،
کیونکہ انسان کے اعال کی بازگشت اس کے اعتقاد کی طرف ہوتی ہے دوسرے لفطوں مییوں سمجھیں کہ ہر انسان کے کر دار اوراعتقاد
کارابطہ دوسری دنیا سے براہ راست ہوتا ہے جو بھی معاد پر اعتقاد رکھتا ہے اپنی اورا پنے اعال کی اصلاح میں حدسے زیادہ سخت
اور حیاس ہوتا ہے وہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے اس کا قطعی نتیجہ اپنی آنکھوسے دیکھ لیتا ہے اسی لئے وہ ہمیشہ اپنے اعال پر نظر
رکھتا ہے ان لوگوں کے بہ نبت جو مرنے کے بعد والی زندگی کی طرف توجہ نہیں کرتے، انکی دنیاوی زندگی عبث بیکا راور تکراری

ہے اگر دنیا کی زندگی کو آخرت پر ایان رکھے بغیر دیکھیں توبالکل ویسے ہے جیسے وہ بچہ جو بطن مادر میں ہے اور اس کے لئے یہ دنیا نہ ہو تو وہ ایک تاریک قید خانہ کے مواک<sub>ھ</sub> نہیں ہے ۔ در حقیقت اگراس دنیا کا اختتام فقط فنا ونابودی ہے توکتنا خوفناک اور بھیانک ہے یهاں تک آرام دہ زندگی بھی عبث اور بے فائدہ ہوجائے گی کچھ دن تک سادہ لوح اورنا تجربہ کارپھر ہر طرح سے آمادہ کچھ دن غم وآلام کی زندگی پھر پیری وبڑھایا اورموت ونابودی یہ سب کیامعنی رکھتا ہے تو پھر کس کے لئے زندہ ہیں جصرف کھانے لباس ز حات کامقابلہ کرنے کے لئے ؟اس تکراری زندگی کو دسیوں سال کھینچنے سے کیا فائدہ ؟ کیاوا قعاً اتنا وسیع آ مان اوریہ زمین اوریہ حصول علم کی زحمت اور تجربات یہ اساتید اور مربی یہ سب فقط چند دن کی زندگی کے لئے تھے پھر ہمیشہ کے لئے فناونابودی ہے اس جگہ قیامت پر ایان نه رکھنے والوں کے لئے زندگی کا عبث وبیکار ہو ناقطعی ہوجاتا ہے لیکن جو لوگ معاد پر اعتقاد رکھتے ہیں دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھتے میں اس کیا ن کی مانند ہے جو فصل اس لئے اگا تاہے کہ اس سے ایک مدت تک بلکہ ہمیشہ اپنی زندگی بسر کرئے گا ۔ زندگی ایک پل اور صراط متقیم کی مانند ہے جس پر چل کرانیان ایک مقصد تک پینچتاہے جیساکہ قرآن نے فرمایا : (وَفِیمَا مَا تَشْجِیهِ الْأَنفُسُ وُتَلَذُ الْأَعِينَ ' ﴾ وہاں ان کے لئے وہ تام چیزیں ہوں گی جس کی دل میں خواہش ہو اور جو آنکھوں کو بھلی معلوم ہوتی ہو اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوا س دنیا جیسی با عظمت ( ''لاعین رأت ولا أذن سُمعت'' نہ آج تک کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا او رنہ کسی کا ن نے نا ہوگا ) مقام کوپانے کے لئے سختیاں آسان، کوشٹیں شیریں ہوجاتی ہیں مٹکلات کو برداشت کرنا اور سختیوں کو تحل کرنا بہت آسان لگتا ہے کیو نکہ اس کے نتیجہ میں ہمیشہ رہنے والا آرام وآسائش ہے قیامت پر ایان رکھنے کا پہلا فائدہ بامتصد ہونا ہے کیونکہ قیامت پر اعتقاد رکھنے والوں کی نظر میں موت فناونا بودی کانام نہیں بلکہ ایک ابدی زندگی کے لئے ایک روشن دان کی مانند ہے۔ قیامت پر ایان رکھنے کا فائدہ قرآن کی نظرمیں قیامت پر ایان انسان کی تربیت کا اہم سبب،ا چھے کام انجام دینے اورمعاشرہ کی خدمت کرنے کا محرّ ک نیز گنا ہوں سے روکنے کاایک مضبوط ذریعہ ہے قرآن میں اہم تربیتی مٹلہ کو اسی راسۃ سے پیش کیاگیا ہے جیسا کہ

۱ سوره زخرف آیة: ۷۱

بعض آیات میں ہے کہ نہ تنها قیامت پرایان اور اعتقاد بلکہ ظن واحمّال بھی مثبت آثار کا باعث ہے۔ ۔ ۔ (اَلا یَظُن أول عَلَ أَخُمُ مُعُونُونَ لِيومِ عَظْيمٍ یَومُ یَقُومُ النَّاسُ لرِبَ العَالَمین اَ) کیا انہیں یہ خیال نہیں کہ یہ ایک روز دوبارہ اٹھائے جانے والے میں بڑے مختونُون لیومِ عَظیمِ یَومُ یَقُومُ النَّاسُ لرِبَ العَالَمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے ۔

۲ ۔ دوسری آیت میں اشارہ ہوا ہے کہ صرف اس دوسری دنیا کی امید و توقع ہی گنا ہوں سے روکنے اور عل صامح کرنے کے لئے کافی ہے (فَمَن کان یَر جوا لِقَاء رَبّہِ فَلَیْعَلُ عَلَا صَالِحاً وَلا یُشرِک بِعبادَةِ رَبّہ أحداً ') ' 'لذا جو بھی اس کی ملا قات کا امید وار ہے اسے چاہئے کہ عل صالح کرہے اور کسی کو اپنے پرور دگار کی عبا دت میں شریک نہ بنائے ''۔

۳۔ قرآن کا صریحی اعلان ہے کہ انسان کے افعال وکر دار ابدیت کا لباس پہن لیتے ہیں اور قیامت میں اس سے الگ نہیں ہوں گے (یَومُ تَجُدُ کُلُ نَفْسِ مَا عَلِمت مِن خَیرِ مُحْفَراً وَمَا عَلَمْتُ مِن سُوءِ تَودُ لواْن بَینَها وَبَیدَ اُمُداَ بَعیدا ۳) ''اس دن کو یاد کرو جب انسان اپنے اعال نیک کو بھی حاضر پائے گا اور اعال بد کو بھی جن کو دیکھ کریہ تمنا کرے گا کہ کاش جارے او ران برے اعال کے درمیان طویل فاصلہ ہوجاتا''۔

۲۔ قیامت کا معتقد کسی اجھے یابرے کا م کو چھوٹا نہیں سمجھتا ہے کیونکہ قرآن کے مطابق چھوٹی چیز کا بھی حماب ہوگا (فَمَن یَعُلُ مِثْقَالَ ذَرَةِ شَراً یَرَهُ ؟) پھر جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ اسے دیکھے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ اسے دیکھے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ بھی اسے دیکھے گا ۔ ایک شخص مجد نبوی میں آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ! ہمیں قرآن کی تعلیم دیں پینمبر نے ایک صحابی کے حوالے کردیا تاکہ وہ اس کو قرآن کی تعلیم دے وہ مجد کے کونے میں پیٹے کراسی دن قرآن سیکھنے لگا ، معلم نے سورہ زلزال پڑھانا شروع کیا جب اس آیت پر پہنچا تو اس آدمی نے رک کر تھوڑا مونچا اور پوچھتا ہے کیا یہ وحی ہے؟ معلم نے کہا ہاں؛ اس نے

سو ره مطففین آیہ: ۴تا۶

سوره کهف آخری آیت

<sup>ً</sup>ا سورهٔ آل عمران ۳۰٫

أ سوره زلزال آخري آية

کہا بس کیجئے ہم نے اس آیت سے سبق سیکھ لیا جب ہارے ہر چھوٹے بڑے اچھے برے اعال کا حیاب ہوگا تواب ہم کو اپنی ذمہ داریوں کا علم ہوگیا یہی جلہ ہاری زندگی کی کا یا پلٹنے کے لئے کافی ہے اس نے خدا حافظی کی اور چلا گیا۔ معلم،رسول کے پاس آیا سارا واقعہ بیان کیا ،حضرت نے فرمایا: ''رجع فتیھا''گو کہ وہ چلا گیا مگر سب کچھ سمجھ کرگیا ہے۔

قیاست کامنتد خدا کی راہ میں تام سختیاں اور مٹخلات برداشت کرتا ہے اور اخروی زندگی کی خاطر اس دنیوی زندگی کو خیر باد کہہ دیتا ہے۔ جیسا کہ جادوگر وں نے جب موسی کے معجزہ کو دیکھا او رسجے گئے کہ یہ خدا کی جانب سے ہتو سب ان کی رسالت پرایان لے آئے فرعون نے کہا ہم سب کے ہاتے پیر کاٹ دیں گے اور سولی پر لٹگا دیں گے ان لوگوں نے جواب میں کہا ( بفاض با اُنت قاض پا نَانت قاض پا نَانت تَضني عَذِهِ الحیّاۃ الدّیٰ با اُن اُن بَربّنا لیُغفر لُنا خُطایانا وَما اُکرھنّنا علیہ مِن النّحر وَاللّٰد خَیر وَابْقَیٰ اُن 'اب تجھے جو فیصلہ کرنا ہے کہ تو فیصلہ کرنا ہے تو فیط زندگا فی دنیا ہی تک کا فیصلہ کرسکتا ہے ہم اپنے پرور دگا رپر ایا ن لے آئے ہیں کہ وہ ہاری خطاؤں کو معاف کردے اور اس جادو کو بخش دے جس پر تونے ہمیں مجبور کیا تھا اور اللہ سب سے بہتر اوروہی باقی رہنے والا ہے ۔

موا لات

ا۔ قیامت پر ایا ن رکھنے کے فوائد بیان کریں ؟

۲۔ جو قیامت کا معتقد نہیں ہے اس کی زندگی کیسی ہے؟

٣ \_ قيامت پرايان رکھنے کافائدہ بطور خلاصه بيان کريں ؟

Presented by: https://jafrilibrary.com/

۱ سوره طم آیۃ :۷۲تا۷۳

ر اکتیواں سق

## اثبات قيامت پر قرآني دليليس

پہلی خلقت کی جانب یا د دہانی (وَهُوالَّذِی یَبدوَّا الْحَلُق ثُمْ یُعیدُهُ وَهُوَ اَهُونَ عَلیها) ''اور وہی وہ ہے جو خلقت کی ابتداء کرتا ہے اور
پھر دوبارہ بھی پیدا کرے گا اور یہ کام اس کے لئے بے حد آسان ہے '' (کمّا بدا کُمْ تَعُودُون ') اس نے جس طرح تمہاری ابتداء کی
ہمر دوبارہ بھی پیدا کر بھی جاؤ گے (وَیقولُ الْإِنسانَءِ إِذَا مَا مِثُ لُوفُ اخرج حَیّا اُولا یُذکُر الْإِنسانِ إِنا خُلقناہُ مِن قَبلُ وَلَمْ یَکُ
ہے اسی طرح تم پلٹ کر بھی جاؤ گے (وَیقولُ الْإِنسانَءِ إِذَا مَا مِثُ لُوفُ اخرج حَیّا اُولا یُذکُر الْإِنسانِ إِنا خُلقناہُ مِن قَبلُ وَلَمْ یَکُ اللّهِ مَا عَلَی کُلّ ہم کُلّ ہم جب مرجائیں گے تو دوبارہ زندہ کرکے بچالے جائیں گے کیاوہ اس بات کویاد نہیں کرتا ہے کہ

عیلے ہم نے اسے خلق کیا ہم جب یہ کی نہیں تھا (فَیقُولُون مَن یُعیدُنا قُلُ الَّذِی فَطُرَكُمْ اُولَ مُرَوّا ') مُقریب یہ لوگ کہیں گے کہ ہم کو

کون دوبارہ واپس لاسکتا ہے توکہہ دیجئے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے ۔

ایک صحرای عرب کو ایک انسان کی بوسدہ ہڈی کاکوئی ٹکڑا ملا وہ اس کو لے کر دوڑتا ہوا شہر کی جانب آیا اور پیغمبر کو تلاش کرتا ہوا اور خیر کر کہتا ہے کون اس پرانی ہڈی کو دوبارہ زندہ کرے گا ؟۔ ارشاد ہوا: ﴿ قُلْ یُحییمااللّٰہِی اُنفاَها اُوَلَ مُرَة وَ عُوْبَکُلِّ فَلَقِ عَلَیمُ ﴾ ''آپ کہد دیجئے جس نے بہلے خلق کیا ہے وہی زندہ بھی کرے گا اوروہ ہر مخلوق کا بہتر جانے والا ہے'' ۔ مذکورہ اور ان جبسی آیات کے پیش نظر انسانوں کو تخلیق کی ابتداء کی طرف توجہ دینے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کو دوبارہ پلٹانا خدا کے لئے بہت آسان ہے یعنی قادر المطلق خدا کے لئے یہ ساری چیزیں بہت آسان ہے (تخلیق کی ابتداء اور دوبارہ قیاست میں واپس پلٹانا ایک ہی چیز ہے یہ وسے آمان یہ کھٹوں کو دوبارہ گئیر اور عظیم کواکب، مختف النوع مخلوقات یہ سب کے سب اس کے بحث میں گزر جکی ہے یہ وسے آمان یہ ککھٹاں ، منٹومہ کثیر اور عظیم کواکب، مختف النوع مخلوقات یہ سب کے سب اس کے

٣٧٠: ١٠ ( ٥ . ١ . ١ . ١ . ١ . ١

۲۹ سوره اعراف ،آیة:۲۹

ا سوره مريم آية :۶۶-۶۷

أ سوره اسراء آية: ۵۱

سوره يِس آية ـ٧٩

قادر مطلق ہونے پر دلالت کرتے ہیں ان سب کومان لینے کے بعد سوال کا کوئی مقام نہیں رہتا کہ انسان کیسے دوبارہ زندہ ہوگا

(اُولِمُ یَرُوا اُن اللّٰہ الَّذِي خَلَقُ النّمُواتِ وَالْارْضَ وَلَمْ یَعِی بَخْلَقْهِن بِقَادرِ عَلَیٰ اُن یُحییا لموتیٰ بَلیٰ اِنَّہ عَلیٰ کُلِ شَیء قَدِیرًا) ' کیا انھوں نے نہیں دیکھا جس نے زمین وآنمان کو پیدا کیا اوروہ ان کی تخلیق سے عاجز نہیں تھا وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر

دے کہ یقیناً وہ ہر شئ پر قدرت رکھنے والاہے ''(اُو لَیسُ الذِّرِی خَلَقَ النَّمُواتِ واللَّرْضَ بِقَادِرِ عَلیٰ اُن یَخْلُقَ مِثْلُمُ بَلیٰ وَهُو النَّلَّقُ النَّمُواتِ واللَّاو رہانے والاہ رہانے والاہ رہانے والاہ رہانے والاہ میں اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان کا مثل دوبارہ پیدا کرے یقیناً ہے اور وہ بہترین پیدا کرنے والاہ رہانے والاہ رہانے والاہ ہے'۔

(أيحُنب الإنهان أن كُن تَجُمَعُ عَظَامِد بَلَىٰ قادرِين على أن نُوي بِنَانَة ) كيا انهان يه خيال كرتا ہے كہ ہم اس كى ہديوں كوجمع نہيں كرسكيں كے يقينا ہم اس بات پر قادر میں كداس كے انگليوں كے پورتك درست كردیں۔ (آيحُنب الإنهان أن يُمثر ك حدى آلمُم يك نُطفة من مَني يُمنى ثُمُ كَانَ عَلَيْ مُن عَلَقة فَكُن فُوي فَجُعلُ مِدَ الزُّوجَينِ الذَّكُرُ وَالاَنتَىٰ آلِيسٌ ذَلِكَ بِقَا وَرِعَى أَن يُحِي المُوثَى ) ' كليا انهان كا خيال ہے كدا ہے اس طرح آزاد چھوڑ دياجا ئے گا كيا وہ اس منى كا قطرہ نہيں تھا جے رحم میں ڈالا جاتا ہے پھر علقہ بنا پھر اس كو خلق كركے برابر كيا پھر اس سے عورت اور مرد كوچوڑا تيار كيا ہي اوہ اس منى كا قطرہ نہيں تھا جے رحم میں ڈالا جاتا ہے پھر علقہ بنا پھر اس كو خلق كركے برابر كيا پھر اس سے عورت اور مرد كوچوڑا تيار كيا ہي اوہ نہ اس بات پر قادر نہيں ہے كہ مردوں كو دوبارہ زندہ كر سے '' ۔ (قُل بيمُولو اور اللہ عَلَى نُظُووا كيف بدأ الله عَلَى نُلُونَ أَن الله عَلَى کُلُ شَیءَ قبيرَ ہم '' آپ كہد دیجئے كہ تم لوگ زمين پر مير كرو اور ويکھوكہ خدا نے كس طرح خلقت كا آغاز كيا ہے اس كے بعد وہى آخرت میں دوبارہ انجاد كرے گا بيفك وہى ہم چيز پر قدرت ركے والاہے'' ۔ ۔ منانہ قيامت اور دليل عدالت قيامت اور خدا كی عدالت: خدا کے حکم کے مقابلہ میں دوطرح کے لوگ ميں كچے دندگى كو دوبارہ انجاز كيا ہم اس کے مطبع اور فرمانبر دار كچے عاصی اور گنگا ر ۔ اس طرح کچے لوگ ظالم میں کچے مظلوم (جوسختی کی زندگی گذار دے میں ) کچے زندگی کی

احقاف آیہ: ۳۳

<sup>&#</sup>x27; يَس آيـۃ: ٨١

<sup>ِ</sup> قَيامَتُ آية :٣-۴

<sup>ٔ</sup> قیامت آیۃ: ۴۰۔۳۶

<sup>°</sup> سوره عنكبوت آية: ٢٠

ہر آسائش وآرام سے لطف اندوز ہو رہے ہیں کچھ ایسے ہیں جو فقر وفاقہ اور تنگ دستی کی زندگی گذاررہے ہیں ۔ لہذا خدا کی قدرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس دنیا کے بعد قیامت اور حیاب وکتاب ہوتاکہ ان مسائل کی مکل تحقیق ہو سکے ۔ (اُنَم حُبِ اللّٰہِ بِن اللّٰهِ ان کو لَذَا لَنْمُواتِ والاَرضُ یا بحقّ وَلَجْزَیٰ کُلُ نُفسِ بِا کُنبت وَهُمُ لَا یُظْمُون ا) '' کیا برائی اختیار کرنے والوں نے یہ سونچ لیا ہے کہ ہم ان کو ایان لانے والوں اور نیک کام انجام دینے والوں کے برابر قرار دیں گے سب کی موت وحیات ایک جیسی ہوگی یہ ان لوگوں نے نہایت بدترین فیصلہ کیا ہے اور اللّٰہ نے زمین وآمان کوحق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور اس لئے بھی کہ ہر نفس کو اس کے اعال کا بدلہ دیا جا سے اور یہاں کی پر ظلم نہیں کیا جائے گا ''

(اَفَهُن کاَن مُؤْمِناً کُمُن کاَن فَامِقاً لاَیْتُوون ۲) ' 'کیا وہ شخص جو صاحب ایان ہے اس کے مثل ہوجائے گا جوفائ ہے ہر گزنہیں «ونوں برابر نہیں ہو سکتے '' . (اَفَجُولُ المُسلمین کالمُجرمین مَالکُم کیفَ سُحُکُمُون ۳) ' کیا ہم اطاعت گزاروں کو مجرموں جیسا بنادیں تمہیں کیا ہوگیا ہے تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو۔

(أم نَجُكُلُ اللّذِينَ آمَنُوا وَعَلِوا الصَّالِحَاتِ كَالمُسْمِدِين فِي الْارضِ أم نَجُكُلُ المُشْمِين كَالْفَجَارِ " > كيا ہم ايا ن لانے والے اورنيک عل کرنے والوں کو زمين ميں فعاد برپا کرنے والوں جيبا قرار ديديں گے يا صاحبان تقوى کوفاتق وفاجر جيبا قرار ديديں گے '؟! (اِلَيهِ مُرجِعَكُم جَمِيعاً وَعَدَ اللّهِ حَقَاً إِنَّهُ يَبِدُوا الْحَالَقِ ثُمُّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِي الذِّينَ آمَنُوا وَعَلُوا الصَّالِحَاتِ بِالقَطِ وَالّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شُراب مِن تَحْمِيمٍ وَعَذَاب مُرجِعَكُم جَمِيعاً وَعَدَ اللّهِ حَقَا إِنَّهُ يَبِدُوا الْحَالَقِ ثُمْ يُعِيدُهُ لِيَجْزِي الذِّينَ آمَنُوا وَعَلُوا الصَّالِحاتِ بِالقَطِ وَالّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شُراب مِن تَحْمِيمٍ وَعَذَاب مُرجِعَكُم جَمِيعاً وَعَدَ اللّهِ حَقَا إِنَّهُ يَبِدُوا الْحَالِقِي اللّهِ عَقَا إِنَّهُ يَعِدُهُ لِيجَزِي الدِّينَ آمَنُوا وَعَلُوا الصَّالِحاتِ بِالقَطِ وَالّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شُراب مِن تَحْمِيمِ وَعَدَا اللّهِ عَالَ اللّهُ عَلَا يَا مِن اورنيك اعال كوعاد لا نہ جزا دے سکے اور جو کا فر ہوگئے ان کے لئے تو گرم پانی کا مشروب ہے اور واپس ان کے کفر کے بنا پر درد ناکی عذا ب بھی ہے۔

حاثبہ: ۲۱۔۲۲

ا سوره سجده آین ۱۸

ا قلم :۳۵،۳۶

ا سوره ص: ۲۸

Presented by: https://jafrilibrary.com/

104

*حوا لات* 

ا۔ پہلی خلقت قیامت پر کس طرح دلیل ہے ؟

۲\_ خدا کی قدرت قیامت کے لئے کس طرح دلیل ہے ایک آیت پیش کریں ؟

۳۔ دلیل عدالت ،قیامت کو کس طرح ثابت کرتی ہے ؟

#### بتيوال سبق

#### معاد اور فليفهء

خلقت قرآن کی تقریباً مو آیتوں میں خدا کو لفظ تکیم سے یاد کیا گیا ہے۔ اور ہم اس کی تکمت کی نظانیوں کو دنیا بھر میں دیکھتے میں ۔اگر ہم فرض کریں کہ موت زندگی کے خاتمہ کانام ہے اور مرنے کے بعد قیامت نہیں ہے تو خلقت بیکار وعبث ہوجائے گی اور تحکیم خدا کبھی بھی بیکار کام انجام نہیں دیتا ،کیا کوئی مونچ سکتاہے کہ وہ تام حکمتیں جوخدا نے دنیا کی خلقت کے لئے قرار دی میں وہ سب عبث میں اور اس دنیا کا اختتام فنا ونا بودی ہے؟ کیایہ یقین کرنے کے قابل ہے کہ خدا اس دنیا کے دستر خوان کو بچھائے اور دنیا کی عبد خوان تام ضروریا ت زندگی کو ممیا کرے اور اس کے بعد موت کی وجہ سے یہ ساری چیزیں نتم ہوجائیں اور یہ دنیا کا بچھا ہوا دستر خوان سر خوان سر خوان ہم خوان نہیں کیا ہے۔

الذا حکیم وعلیم خدا پرایان رکھنا موت کے بعد کی زندگی پر ایان رکھنے کے برابر ہے پینی اگر کوئی وحدانیت کاقائل ہے تو ضروری ہے کہ وہ قیامت پر بھی ایان رکھتا ہو اس سلید میں بہت ساری آیتیں میں جن میں سے بعض کو بطور نمونہ پیش کررہے میں ۔

(أَ فَحَبِهُم إِنَّا خَلَقَناكُم عَبْثَا وَاَنْكُم اِلَيْنَ لَا تُرْجِعُون )' کیا تم نے یگمان کرلیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار خلق کیا ہے اور تم ہاری طرف پیٹ کرنسیں آؤگے''۔ ( وَمَا خَلَقنا النَّاءِ وَالْاَرْضُ وَمَا بِیْنَا اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ مِن کَفَرُوا فَوَیلُ لِلَّذِینَ کَفَرُوا فَویلُ لِلَّذِینَ کَفَرُوا مِن النَّارِ )' میں نے آبمان وزمین اور اس کے درمیان کی چیزوں کو بیکا رخلق نہیں کیا ہے یہ ان لوگوں کا گمان ہے جو کا فر ہوگئے میں پس کا فروں کے واسطے جنم کی آگ ہے''۔ ( وَمَا خَلَقْنَا النَّمُوا ہِ وَالْارِضُ وَمَا بِیُمُا اِلَّا بِا نَتَیْ وَاِنَ النَّاعَةَ لَائِیةً وَالْ النَّاعَة لَائِیةً وَالْ النَّامَ النَّامِ ) ''میں نے آبمان وزمین اور اس کے درمیان کی چیزوں کو خلق نہیں کیا گمر حق پر اور قیا مت یقینی ہے''۔ ( اَ یُحَرِبُ الْإِنَانِ اَن یُمِرُوں کو خلق نہیں کیا گمر حق پر اور قیا مت یقینی ہے''۔ ( اَ یُحَرِبُ الْإِنَانِ اَن یُمْرِکُ بِدِوں کو خلق نہیں کیا گمر حق پر اور قیا مت یقینی ہے''۔ ( اَ یُحَرِبُ الْإِنَانِ اَن اُن یُمْرِکُ بِدِی اُلْمَانِ کُنْ مُلْکُلُونَانِ مِن مُنِی

آل عمران ١٩١

مومنون آیۃ: ۱۵

سوره ص آية: ۲۷

ا سو ره حجر آية: ۸۵

یُمنیٰ ثُمْ کان عَلقَة فَکُقَ فَوَیٰ فَبِعلَ مِهُ الزَّوصِین الذَّکَرُ وَالْانتیٰ الْیُسَ ذَلِک بِقا دِرِ علیٰ اُن یُجِیَ المُوتیٰ اُ ''کیاانسان کاخیال ہے کہ اسے اس طرح آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ اس منی کا قطرہ نہیں تھا جے رحم میں ڈالا جاتا ہے ۔پھر علقہ بنا پھر اس کو خلق کر کے برابر کیا پھر اس سے عورت اور مرد کاجوڑا تیار کیا ۔ کیا وہ خدا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکے۔؟

قرآن میں قیامت کے مینی نمونہ عزیریا ارمیا ی پیغمبر کاقصہ : ﴿ أَوْ كَالَّذِي مَرَّعَلَىٰ قَرْيةٍ وَهِيَ خَاوِيةٌ عَلَىٰ عُرُوشِها قالَ أَنِّي يُحِي هذهِ اللَّه بَعَدَ مُوتِها فأماته الله ماءةَ عام ثُمَّ بَعَثهُ قَالَ كَمْ لَبثِتَ قَالَ لَبثِتُ يُوماً أُوبَعضَ يُومِ قَالَ بَل لبثِتَ ماءةَ عامٍ فَانظُر إلىٰ طعابك وَشُرَابِك لمُمْ يَسنَهُ وَأَنظر إلىٰ حارِكَ وَلَجْعَلَكَ آيَةِ للنَّاسِ وَانْظُر إلىٰ العِفَامِ كَيفَ نُمْشِرُهَا ثُمَّ نَكُوهَا كَمَا فَلِمَّا تَبَيّن لَهُ قَالَ أعلمُ أنَ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيء قَديرٌ ۖ ` ` جنا ب عزير کا ایک دیہات سے گزر ہوا آپ نے دیکھا کہ وہ تباہ وبرباد پڑا ہواہے ۔ کہا خدا ان مردوں کو کیسے زندہ کریگا خدانے انہیں سوسال کی موت دیدی پھر انہیں زندہ کیا پوچھا کتنے دن تک سوئے رہے کہا ایک دن یا اس سے کم خدا نے کہاتم یہا ں سوسال تک سوتے رہے ہو ذرا اپنے کھانے اور پینے کی طرف دیکھو جو ختم ہو چکا ہے اپنے گدھے کی طرف دیکھو جو خاک میں مل چکا ہے تاکہ میں تمہیں ۔ لوگوں کے لئے نشانی قرار دوں اپنی ہڈیوں کیطرف دیکھو کہ انہیں جمع کرکے ان پر گوشت چڑھا یا چونکہ یہ بات ان کے واسطے واضح ہو کپی تھی کہا: جانتا ہوں خد اہر چیز پر قدرت وطاقت رکھتا ہے ''وہ برباد شہر جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ (بیت المقدس ) تھا اوریہ تباہی بخت النصر کے ذریعہ ہوئی ہے۔حضرت عزیر جب کھانا پانی لے کر اپنے گدھے پر موار اس شہر سے گذرے دیکھا ۔ گھر تباہ اور ا ن کے رہنے والے مٹی میں مل چکے میں ان کی ہڈیا ں پرانی ہوکر زمین میں بکھری پڑی میں اس المناک مظر نے پیغمبر کو مونچنے پر مجور کر دیا اور خود سے کہنے گئے خدایا!انہیں کباور کیسے زندہ کرے گا؟۔خدا نے انہیں علی جواب دیا انہیں اوران کے گدھے کو سوسال تک کے لئے موت دی اس کے بعد ہیلے انہیں زندہ کیاتاکہ خد اکی طاقت کا وہ خود اندازہ لگائیں کہ کھانا جو جلدی خراب ہوجاتا ہے تبدیل نہیں ہوا اور مردوں کو زندہ ہوتے وہ خو د دیکھ لیں ۔

ا سوره قیامت آیۃ: ۳۶۔۴۰

۲۵۹: سوره بقره آیهٔ

حضرت عزیر نے جیسے ہی اپنی مواری کو زندہ ہوتے دیکھا کہا کہ جاتا ہوں خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یہ آیۃ اور یہ پیٹمبر کا قصہ معاد جہانی کو ثابت کرنے کیے لئے ہمترین دلیل میں . حضرت ابراہیم کاقصہ : (واِذ قال اِبراهیم رَبِّ اُرِنِی کَیْفُ شِی الموتی قال اُولمُ تُومِن قال بَلیٰ وَکُبِن لِیکُم ءِن قَلِی قال فَقَد اُربعۃ مِن الطّیر فَصُر هُن الیک ثُمُّ اِجَالُ علیٰ کُل جَبُلِ مِنْصُن جُزا ثُمُّ او خُصْ یا تینک سَیا وَاعلم اُن اللّه عَرْیَرُ حَکیمًا) ''جناب ابراہیم نے عرض کیا بارالہا اِمجھے دکھا دے کیے مردوں کو زندہ کرے گا؟ خدا نے کہا گر تمہیں ہم پرایان منہیں ہے ہم پرایان نہیں دبح کہا ہے تو گر چاہتا ہوں دل کو سکون ال جائے کہا چار طرح کے پرندوں کو جمع کرو (مرغ ،مور ،کبوتر ،کوا، )انہیں ذبح کرکے گوشت بہا ڈ پر رکھد و اور ان کے ہر جزء کو اللّہ کے نام پر بلا ؤ وہ دوڑے چھے آئیں گے اورجان لو کہ خدا بڑی حکمت والا

منمرین نے اس آیت کے ذبل میں کھا کہ صفرت ابراہیم دریا کے کنارے سے گذر رہے تھے ایک مردے کو دیکھا کہ جو دریا کے
کنارے پڑا ہے مردہ خور جانور اس کے چاروں طرف جمع میں اور کھا رہے میں جب حضرت ابراہیم نے اس منظر کودیکھا تو
مردوں کے زندہ ہونے کے بارے میں مونچنے گلے کہ وہ کس طرح زندہ کئے جا میں گے (کیونکد اس مردہ کا گوشت دوسرے کا ہزء
بن پچاتھا ) جبکہ جناب ابراہیم کو علم الیتین تھا کہ خد امردوں کو زندہ کرے گا کیکن اے آنکھوں سے زندہ ہوتے دیکھنا چاہتے تھے
متحول بنی اسرائیل کا قصہ: (واڈ قَتُنم نَفنا فَاڈَارَاتُم فیھا واللہ خرخ ٹاکٹنم کمٹنون فَتَانا اَضربُوہ بَجْنِھا کَدُلِک بِجی اللہ الموتی وَیُریکُم آیاتِہ
کمٹنی تعبّلون ا) ''جب تم لوگوں نے ایک شخص کو قتل کرکے اس کے سلسے میں اختلاف کیا کہ کس نے قتل کیا ہے جے تم چپانا
چاہتے تھے خدااسے ظاہر کرتاہے ہیں ہم نے کہا اس گائے کا کچے حصہ اس متحول کے بدن پر مارو خدا مردوں کو اس طرح زندہ
کرتاہے آئیت خود تمہیں دکھا رہی ہے طاید عقل سے کام کو '' ۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی مختیانہ طور پر قتل کردیا گیا تھا اس کے قاتل
کرتاہے آئیت خود تمہیں دکھا رہی ہے طاید عقل سے کام کو '' ۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی مختیانہ طور پر قتل کردیا گیا تھا اس کے قاتل

سوره بقره :۲۶۰

<sup>ٔ</sup> سوره بقره آیة۷۲ تا۷۳

ے مدد چاہی بناب موسی نے لظف خدا سے ان کی مدد کی حکم خدا کے مطابق گائے کو ذبح کرکے اس کے گوشت کو مقتول کے جہم پرمارا وہ شخص تھوڑی دیر کے لئے زندہ ہوگیا اور قاتل کی شاخت کی یہ معا د اور مردوں کے زندہ ہونے کے لئے بھی دلیل ہے ۔ قوم موسی سے ستر آدمیوں کا زندہ ہونا : ( وَاذْ قُتُمْ یَامُوسُ لُنُ نُومِن لَکُ حَیْ تُرُی ٰ اللّٰہ جُمْرَۃٌ فَاَخذَکُم العَنَا جَقَّةُ وَاَنَّمْ سُتُطُرُون ثُمْ بَعْشَاکُم مِن کے ستر آدمیوں کا زندہ ہونا : ( وَاذْ قُتُمْ یامُوسُ لُنُ نُومِن لَکُ حَیْ تُرُی ٰ اللّٰہ جُمْرَۃٌ فَاَخذَکُم العَنَا جَقَةُ وَاَنَّمْ سُتُطُرُون نَمْ بَعْشَاکُم مُن کِمُ لِعْمُ لِللّٰہ بُمْرَۃٌ فَاَخذَکُم العَنَا جَقَةُ وَاَنَّمْ سُتُطُرُون نَمْ بَعْشَاکُم سُتُ مُوسُ کُلُم لِکُمُّم سَتُکُم فَدا پرایان نہیں لائیں گے جب تک اپنی آنکھو ں سے دیکے زلیں پھر بجلی نے (موت ) تم سب کواپنی لیٹ میں لے لیا اور تم دیکھتے رہے پھر بم نے تم سب کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا تاکہ تا میں نہ ہو بی اسرائیل کے سرکردہ افراد جنا ہوسی کے ساتھ کو ہ طور پر گئے تھے اور خداکو اپنی آنکھو س سے دیکھنے کی بات دہرائی موت کی بجلی پچی پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا حضرت موسی ہے ہوش ہو گئے بنی اسرائیل کے نائندوں کو موت سے اپنی آخوش میں لیا پھر خدا نے انہیں زندہ کیا تاکہ اس کی نعمت کا ظکریہ اداکریں ا۔

قیامت کو ثابت کرنے کے لئے قرآن کی دوسری دلیل ہے جس میں مردے کوزندہ کیاگیاہے۔

موا لات

ا۔ فلیفہ خلقت کے ذریعہ کس طرح قیامت کو ثابت کریں گے ؟

۲۔ جنا ب عزیر یاارمیا پیغمبر کاواقعہ بیان کریں ؟

۳ \_ جناب ابراہیم کا قصہ بیان کریں ؟

۴ \_ مقتول بنی اسرائیل کا واقعه بیان کریں ؟

ا سو ره بقره آیۃ ۵۵

## تيتيوان سق

# بقاء روح کی دلیل

روح باتی او رمتف ہے: ﴿ وَلاَ تُحْسَنِ الذِّین فَتِلُوا فِی سَبِیل اللّٰه اُمُواتا بَلُ اُحیاء عِنْد رَبِّهِم یُرزُون ا ﴾ ' 'جو اللّٰد کی راہ میں قبل ہوتے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا بلکہ وہ زندہ میں اور اللّٰہ کی طرف سے انہیں رزق ملتاہے '' ﴿ وَلاَ تَقُولُوا لَمِن يُسْتِلُ فِی سَبِیلِ اللّٰہ اُمُواٹ بَلُ اللّٰهِ وَهِ زَندہ میں گئی راہ میں قبل ہوگئے میں انہیں مردہ ہرگز نہ کہنا بلکہ وہ زندہ میں کیمن تم انہیں نہیں سمجھ سکتے ہوا۔ (قُلْ یَتُوفُا کُم مُلُ اللّٰہوتِ اللّٰہ کی راہ میں قبل ہوگئے میں انہیں مردہ کہ موت کا فرشتہ ہوتم پر معین کیاگیا ہے وہ تمہاری روح قبض کر کے تمہارے رہے کی جو آیے ہوا تو شداء کے تمہارے رہے کی جوتا توشداء کے ایک حیات کا مختلف انداز میں ذکر کرنا گوئی معنی نہیں رکھتا ہیں کی دو آییتی اللّٰہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کے لئے میں اور ان کی روح کی بقاء کے حوالے سے میں ۔

تیسری آیت عام ہے کہ قام لوگ خدا کی طرف بلٹ کر جائیں گے جو تام انیانوں کے باقی رہنے پردلیل ہے ۔ کتاب مفر دات میں
راغب کے بقول وافی کے اصل معنی کمال تک پہوننچنے کے میں لنذا توفی کے معنی کمل گرفت کے میں اس سے یہ بات واضح ہوگئی
کہ موت فٹاکانام نہیں بلکہ کمل طور پر دسترسی ہے۔ (ویسٹکونک عُنِ الرُّوح قُلُ الرِّوحُ مِن أمرِ رَبِّی وَما أوتیتُم مِن العِلمِ إِلاَّ قَلَیلاً") اے
رسول! تم سے روح کے بارے میں موال ہوتا ہے کہ دو روح امر خداہے اس کا تھوڑا ساعلم آپ کو عطاکیا گیاہے۔ انیان خواب و
موت کو دیکھتا ہے کہ جمانی کمی وبیثی کے علاوہ ایک خاص قیم کی تبدیلی پیدا ہوتی ہے یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ انیان کے پاس جم کے
علاوہ بھی کوئی جوہرے ۔

<sup>ُ</sup> آل عمران آیۃ ۱۶۹

<sup>&#</sup>x27; بقره آیۃ ۱۵۴ '

سجده آیة ۱۱

کی نے بھی روح کے وجود کا انکا رنہیں کیا ہے یہاں تک کہ مادی حضرات نے بھی اس کے وجود کو قبول کیا ہے اس بناء پر نفیات

ان علوم میں ہے ہیں پر دنیا کی بڑی یو نیورسٹیوں میں تحقیق ہورہی ہے ۔وہ واحد بحث جو خد اکے ماننے والوں اورماد می

حضرات کے درمیان پل رہی ہے وہ روح کے متقل ہونے یانہ ہونے کے سلطے میں ہے اسلامی مفکرین اسلام کی بحر پور مدد ہے

اس بات کے قائل میں کہ روح باقی ہے اور متقل ہے روح کے متقل ہونے پر بہت ہی دلیلیں میں ۔ بیطے حقی دلیل پھر نقلی

دلیل پیش کریں گے اگر چہ قرآن پر اعتقاد رکھنے والے بہترین دلیل کلام خدا کو تسلیم کرتے میں اور اس کو اصل مانتے ہیں۔روح کے

متقل ہونے پر دلیل اے ہم اپنے اندریہ محوس کرتے میں کہ ہم مفکر و مدرک و مرمد میں یہ چیز فکر اور ارادہ اور ادراک ہے الگ ہیں درک

دلیل یہے کہ بولا جاتا ہے میری فکر میرا ارادہ میرا ادارک اس کا مطلب یہے کہ ہم فکر ہے الگ میں ہم ارادہ ہے بیش ورک

دوح ہے۔

۲۔ جب بھی انبان اپنے کو جسم سے جدا فرض کرتاہے اور تام اعضاء بدن کا ناطہ اپنے آپ سے توڑ دیتاہے پھر بھی اپنے کو زندہ محوس کرتاہے جبکہ اجزاء بدن نہیں ہیں اور یہ وجود وہی روح ہے جومتقل رہ سکتی ہے ۔

۳۔پوری عمر میں شخصیت ایک ہے۔ یہ ''جم'' ابتداء زندگی ہے آخر عمر تک ایک ہے یہ ''جم'' دس سال بیعے بھی ہے اور پہاس سال بعد بھی،اگرچہ علم وقدرت زندگی کی کمال تک پہونچ جائے لیکن ''جم'' اپنی جگہ برقرار ہے جبکد آج کے علم نے ثابت کر دیا کہ انسان کے عمر میں کئی بار جسم میں ،رگوں میں بہال تک کہ دماغ کی شریانوں میں تبدیلی ہوتی ہے چوہیں گھنٹے کے اندر کروروں رگیں ختم ہوتی میں اور کروڑوں ان کی جگہ پیدا ہوتی میں جیسے بڑے حوض میں پانی ایک جگہ ہے جاتا ہے اور دو سری طرف سے آتا ہے ظاہر ہے بڑے حوض کیا بی ہمیشہ بدلتا ہے اگرچہ لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے میں اور اس کوایک ہی حالت میں دیکھتے میں ۔ نتیجہ:اگر انسان صرف اجزاء بدن کا نام ہوتا اور صرف دل و دماغ ہوتا یعنی روح نہ ہوتی توا ہے اعال کا ذمہ دار نہیں قرار پاتا ، شلا اگر

کوئی دس سال مہیلے کسی جرم کا مرتکب ہوتا ہے تو اس وقت اسے سزا نہیں دے سکتے اس لئے کہ جسم کے تام خلیئے تبدیل ہوگئے میں گویا اب وہ دس سال پرانا جسم نہیں ہے۔اگر انسان ہمیشہ ذمہ دار ہے یہاں تک کہ وہ خوداس کا اعتراف کررہا ہے تویہ اس بات کی دلیل ہے اگر چہ تام اعضاء بدل چکے میں مگر وہ خود باقی ہے اور یہ وہی روح ہے۔روح کی بقاء اور استقلال پر نقلی دلیل تاریخ اسلام میں بہت سی جگہ موت کے بعد روح سے مربوط چیزیں آئی میں جن میں سے بعض یہاں پیش کی جارہی ہے جنگ بدر کے بعد پیغمبر اسلام نے حکم دیاکہ دشمن کی لاشوں کوایک کنویں میں ڈال دیاجائے اس کے بعد پیغمبر نے کنویں کی طرف مخاطب ہوکر فرمایا : ' ' هل وجدتم ماوعدكم ربكم حقاً فإنّى قَد وجدت ماوعدنى رُبّى حقاً ' 'كيا تم لوگوں نے وعدہ خدا کے مطابق سب کچھ پايا ہے جہم نے تو اللہ کے وعدہ کو حق دیکھا ) بعض افرا دینے عرض کیا ؛کیا آپ ہے جان لوگوں سے باتیں کر رہے میں، وہ سب توایک لاش کی شکل میں پڑے میں پینمبر اسلام نے فرمایا: وہ لوگ تم سے بهتر میری آواز سن رہے میں دوسرے لفظوں میں یو ں کہا جائے کہ تم لوگ ان سے بہتر میری بات نہیں سمجھ رہے ہوا۔

سلمان فارسی مولا امیر المومنین کی طرف سے والی مدائن تھے اصبغ بن نباتہ کہتے ہیں : ایک دن سلمان فارسی کی عیا دت گوگیا، جب وہ مریض تھے اور مرض میں اصنافہ ہوتا جارہاتھا یہا ں تک کہ موت کی جانب قدم بڑھا رہے تھے مجھے سے ایک دن فرمایا اے اصبغ! ر سول خد ا نے مجھ سے فرمایا ہے جب موت قریب ہوگی تو مردہ تم سے ہاتیں کریں گے ہمیں قبر ستان کی طرف بے جلو حکم کے مطابق انہیں قبریتان میں لے جایاگیا کہامجھے قبلہ رخ کرو اس وقت بلند آواز سے کہا '': السلام علیکم یا اهل عرصة البلاء السلام علیکم یا متجبین عن الڈنیا ۲٬۲میرا سلام ہوتم پر اے بلاء کی وادی میں رہنے والومیراسلام ہو اے اپنے کو دنیا سے چھپا لینے والو۔اسی وقت روحوں نے سلام کا جواب دیاا ورکہا جو چاہتے ہو سوال کرو جناب سلمان نے پوچھا تم جنتی ہویا جہنمی ہمر دہ نے کہا خدا نے مجھے دا من عفو میں جگہ عنایت کی ہے اور میں جنتی ہو ں جناب سلمان نے موت کی کیفیت اور موت کے بعد کے حالات دریافت کئے ا

<sup>ٔ</sup> سیرہ ابن ہشام ج ۱۰ ص ۶۳۹ ٔ بحار الانوار ج۱، معادفلسفی ۳۱۵

س نے سب کا جواب دیا اس کے بعد جناب سلمان کی روح قنس عضری سے پرواز کرگئی مولا امیرالمومنین ں جنگ صغین سے واپی پر شہر کوفھ کے بیٹے قبر ستا ن کے کنارے کھڑے ہوئے اور قبروں کی طرف رخ کر کے فرمایا ؛اے حولناک اور تاریک قبروں کے رہنے والوتم اس قافلہ کے بیلے افراد ہو ہم بھی تمہارے بیٹے آرہے میں لیکن تمہارے گھر دوسروں کے ہاتھوں میں قبروں کے میں اور تمہاری بیویوں نے شادی کر لیں اور تمہارے مال وا باب تقیم ہوچکے میں یہ سب میری خبر تھی تمہارے پاس کیا خبرہ ہو گئی الور کیا اور خرایا جان لوا گران ہو ہم بیٹے میں اور تمہاری بیٹر الزاد التقویٰ '' پھر اصحاب کی طرف رخ کیا اور کیا خرایا جان لواگر انہیں بولنے کی اجازت ہوتی تویہ تمہیں بتا نے کہ بہترین زاد راہ تقوی ویر بیزگا ری ہے۔

موا لات

ا۔ قرآن بقاء روح کے لئے کیا کہتا ہے آیت کے ذریعہ بیان کریں ؟

۲۔ استقلال روح کے لئے عقلی دلیل بیان کریں ؟

۳ بقاء روح کے لئے ایک نقلی دلیل بیان کریں ؟

ا نهج البلاغم ،كلمات قصار ١٢٥

## چوتیواں سق

### معاد جهانی اور روحانی ہے

کیا موت کے بعد زندگی روحانی ہے بیعنی جم کہذہ ہو کر بگھر جائے گا اور آخرت کی زندگی فنط روح سے مربوط ہے یا فنط جمانی ہے اور روح کا خار جم کے آثار وخواص میں ہے جایا یہ کہ آدھی روحانی اور آدھی جمانی ہے جم لطیف اس دنیا وی جم سے افضل ہے یا موت کے بعد زندگی مادی اور روحانی ہے اور دوبارہ دونوں جمع ہوکر حاضر ہوں گے، ان چاروں نظریوں کے حامی اور طرفدار موجود ہیں کین شیوں کا نظریہ (عقیدہ) یہ ہے کہ قرآن کی بہت ہی آئیتیں اور حدیثیں معاد جمانی اور روحانی پر دلالت کرتی ہیں اور اس مئلہ میں کوئی حلک و تردید کی گنجائش نہیں ہے ۔ ا۔ بہت ہی جگہوں پر قرآن نے منگریں معاد کو جو یہ بوال کرتے ہیں کہ ''جب ہم خاک میں معاد جمانی اور راہی گریاں گیا جا چکا ہے جمال معاد میں جائیں گریاں گیا ہے جال معاد ہر قرآن کی دلیل پیش کی گئی ہے جسے (مورہ یس آیہ ۸۰) میں واضح طور پر معاد جمانی اور روحانی کوبیان کیا گیا ہے ۔

۲۔ دوسری جگہ (مورہ قیاست آیہ ۳۸۳) میں فرمایا بکیاانمان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے بلکہ ہم قادر ہیں
کہ انگلیوں کے نظانات کو بھی ترتیب دیدیں ہڈیوں کو جمع کرنا انگلیوں کے نظانات کو دوبارہ مرتب کرنا یہ معا د جمانی اورروحانی کی
ایک اور دلیل ہے ۔۳۔ تیسری مثال وہ آئیتیں جو کہتی ہیں کہ انبان قبر سے اٹھے گا اس سے ظاہر ہے کہ قبر انبانی جم کے لئے
گھر قرار دیا گیا ہے اور اسلامی منکرین کی نظر میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جم کے بغیر روح کا بلٹنا مکن نہیں ہے جم بغیر روح
کے صرف لاش ہے خلاصہ یہ کہ اس طرح کی آئیتیں معاد جمانی اور روحانی کے لئے واضح دلیل ہے ۔ (وَانَ النّاعةَ آئیةُ لا رَبِ فِیعا
وان اللّٰہ یَبْتُ مُن فی النّبُور) قیامت کے سلم میں کوئی خلک نہیں او رخدا وند عالم ان تام افراد کو جو قبروں میں ہیں دوبارہ زندہ
کرے گا'۔ یورہ یس کی آیة : الاا اور ۱۵۲ اور دوسری آیات اس پر ظاہد ہیں ۔۳۔ وہ آئیتیں جو بہتی نعمتوں کے سلمے میں ہیں

سو رہ حج آیۃ ۷

۔ میوے ،غذائیں مختلف کپڑے اور دوسری جہانی لذتیں وغیرہ ، جنت کی لذتیں اور نعمتیں صرف ما دیت پر منحصر نہیں ہیں بلکہ معنوی اور روحی لذتیں بھی بہت ہیں جن کا تذکرہ جنت کی بحث میں آئے گا انشاء اللہ... کیکن مورہ رحمن اور اس جیسی آیتوں سے یہ معنوی اور روحی لذتیں بھی بہت ہیں یہ ہے کہ جنت کی بات واضح ہو جا تی ہے کہ معاد جہانی اور روحانی دونوں ہی اعتبار سے ہے اور جہم اور روح کے لئے لذتیں ہیں یہ ہے کہ جنت کی نعمتیں دنیاوی نعمتوں سے الگ ہیں اور ران سے بہتر ہیں مگریہ سب معاد جہانی اور روحانی کے لئے دلیل ہیں ۔

۵۔ وہ آیتیں جو مجر موں کے لئے مختلف طرح کے عذاب اور سزا کو بیان کرتی میں ان میں سے بہت سی جیم سے مربوط میں یہ آیتیں قرآن میں بہت میں ان میں بعض کی جانب اشارہ کررہے میں ( یُومَ یُحُیٰ عَلَیجا فِی نارِ بَهَنَّم کَتُکویٰ بِھا جِباھُھُم وَجُنُوبُھُم وَکُورُھُم') ' 'جس دن انهیں دوزخ میں کھولایا جائے گا اور حلایا جائے گا اور ان کی پیٹانیاں نیز ان کے پہلواور پشت کوداغا جائے گا'' (یُومُ یُحبُون فی النّارِ عَلیٰ وُبُوهِهِم ذُوقُوا مَنْ سَقَرُ ۲) ''جس دن دوزخ کی آگ ان کے چرے پر ڈالی جا ٹیکی او ران سے کہا جائے گا آج دوزخ کی آك كا مزه حكه لو'' (تُصليٰ ناراَ حَامِيةَ تُتقيٰ مِن عَينِ آنيةِ لِيسَ لَهُمُ طَعَامُ إِلَّا مِن ضَرِيخ لا يُسمن ولاَ يُغنيٰ مِن جُوعِ") ''جھڑكتى آگ ميں داخل ہو گئے کھولتے پانی سے سیراب کیا جائے گا ،خٹک کا نٹا کڑوا اور بدبو دار کھانے کے علاوہ کچھ میسر نہ ہو گا ایسا کھانا جو نہ انہیں موٹا كرے گا اور نه بھوك سے نجات دلائے گا ''۔ ( كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُ همْ بِدَلنَا هُم جُلُودَا غَيرَ ها ليٰذُو قُوا الغذَابِ إِن الله كأن عَزِيزاً حَكِيماً " ) جیسے ہی کا فرکی کھال جل کر ختم ہو جائے گی اس کی جگہ دوسری کھال کا اصافہ کیا جائے گا تاکہ عذاب کامکل مزا حکے لیس بیثک خدا عزیز اور حکمت والا ہے ۔اس طرح کہ بہت سی آیتیں میں جن کا تذکرہ جہنم کی بحث میں آٹیگا سب کے سب معاد جہانی اور روحانی کے لئے دلیل میں اگر معاد فقط جمانی ہوتی تو روحانی غذ اکا کوئی مفهوم نہ ہوتا ؟۔ ٦۔ وہ آیتیں جو روز قیامت اعضاء وانسان کے بات کرنے کے بارے میں نازل ہوئی میں وہ معا د جمانی اور روحانی پر واضح دلیل میں چونکہ ایسی آیتیں بھی بہت میں لہٰذانمونہ کے طور پرکچھ

سوره توبہ آیۃ: ۳۵

سوره قمر آیة :۴۸

۳ غاشیہ آیۃ :۲۔۷

ا سوره نساء آية ۵۶

کا یہاں ذکر کرتے میں ( الیّومُ نختمُ عَلیٰ أفوا هِمِ وَتَكُلّنَا أَيدِيهِم وَتَصْد أَرْجَلُهُمْ بِا كَانُوا يَكِبُون ا ) ' قرّج ان كى زبانوں پر تالے لگ جائے۔ ان کے ہاتھ باتیں کریں گے ان کے پاؤں جو کئے ہوں گے اس پر گواہی دیں گے '' ۔ (حَتیٰ اِذْ مَا جَاء وَهَا شَعِدَ عَلَيْهِم مُعْهُم وَأَبْصَارُهُم وَجُلُودُهُمْ بِا كَانُوا يَعلُون ﴾ '' يهاں تک که جب پهونچيں گے ان کی آنگھيں او رگوشت وپوست جو عل انجام ديئے ہيں انگی گواہی دیں كَ ' (وَقَالُوا لَحِبُلُودِهِم لِمُ شَهِدتُم عَلَينًا قَالُوا أَنطَتنا الله الله الله الله عَلَيْ أَن أَعَلَ شَيء ) ' ووه اپنے جسم سے سوال كريں كے كيوں ميرے خلاف گواہی دیتے ہو؟ وہ جواب میں کہیں گے وہ خدا جس نے سب کو قوت گویا ٹی عطاکی ہے اس نے ہمیں بولنے کے لئے

> \_ وہ آیتیں جومعاد جمانی اور روحانی کو بطور نمونہ اس دنیا میں ثابت کرتی ہیں جیسے حضرت ابراہیم کا قصہ او رچارپرندے جوزندہ ہو ئے ( مورہ بقرہ آیة ۲۶۰ ) مقتول بنی اسرائیل کا واقعہ جو زندہ ہوا (بقرہ آیة ۲۷ ) جنا ب ''عزیر''یا ''ارمیا ''پیغمبر کا واقعہ (بقرہ ۲۵۹ ) جناب حزقیل پیغمبر کاقصه اورموت کے بعد بہت سارے لوگوں کا زندہ ہونا جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت ۲۴۴۲ میں ملتا ہے ، جناب عیسی کا مردوں کو زندہ کرنا (مائدہ ۱۱۰ آل عمران ۴۹) میں آیا ہے جناب موسی کے زمانے میں موت کے بعد ستر آدمیوں کازندہ ہونا (بقرہ ۵۶٬۵۵ ) یہ سب کے سب واقعے معاد جہانی اور روحانی پر محکم دلیل میں ۔

ا۔ موت کے بعد کے حیات کی کیفیت کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ ۲۔ شیعہ موت کے بعد کی زندگی کو کس طرح جانتے میں ایک دلیل قرآن سے ذکر کریں ؟ ۳ \_ معا دجمانی اور روحانی کانمونه جواسی دنیا میں واقع ہوا ہے بیان کریں ؟

## يبيتبوا سبق

#### برزخيا قيامت صغرى

جوبھی اس دنیا میں آتا ہے ان چار مراحل کو اسے طے کرنا ضروری ہے ۔ ا۔ پیدائش سے لے کر موت تک کیونکہ یہ دنیا کی زندگی ہے۔

۲\_موت کے بعد سے قیامت تک کی زندگی اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔

۳۔ قیامت کبری

٧ \_ جنت يا دوزخ

برزخ

برزخ؛ دو چیز کے درمیان کے فاصلے کانام ہے یہاں برزخ سے مراد وہ دنیا ہے جواس دنیا اور آخرت کے درمیان ہے جب روح قس منصری سے پرواز کر جاتی ہے (قبل اس کے کہ یہ روح قیامت کے لئے دوبارہ اصل بدن میں واپس آئے ) ایک اسے نازک جم میں رہتی ہے جے جم مثالی کہتے میں تاکہ قیامت کے وقت وہ اس کے ساتھ ہو ۔ موت کے وقت انسان دنیا اور آخرت کے درمیان ہوتا ہے مولا امیر المومنین بنے فرمایا: لکل دار باب وباب دار الآخرۃ الموت ہر گھر کا ایک دروازہ ہوتا ہے اور آخرت کا دروازہ موت ہے وقت اور روشن ہوتا ہے اور روشن ہوتا ہے دروازہ موت کے وقت بہت سی چیزیں ہارے لئے واضح اور روشن ہوجاتی میں ۔ ا۔ ملک الموت اور دوسرے فرشتوں کو دیکھنا ۔

۲۔ پیغمبر اکرم اور دوسرے ائمہ علیهم السلام کی زیارت

ا شرح نهج البلاغم ابن ابي الحديد

۳\_ جنت یا دوزخ میں اپنی جگه کا دیکھنا

۴ \_اعال کا مجسم ہونا او راپٹے گذرے ہوئے اعال کو دیکھنا

۵۔ دولت کا مجمم ہونا جو جمع کر رکھی ہے

۲\_اولا د رشته دار اور دوسول کا مجیم ہونا

> ـ ثيطان كالمجتم مونا

یہ کینیت جس سے اچھے اعمال انجام دینے والے بھی ڈرتے میں اور خدا سے پناہ ما گلتے میں ۔ اس وقت انسان بعض پس پر دہ رموز
واسرار کو دیکھتا ہے او راس کا اعمال اس کے سامنے ہوتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو نیکیوں سے خالی اور گناہ کے بوجہ سے محوس
کرتاہے اپنے کئے پرنادم وپٹیمان ہو کر پلٹنے کی التجا کرتا ہے تاکہ اپنے کئے کا جبران کر سکے ۔ (ختی ٰاِذَا جَاءاُحَدُ هُمُ المُوت قالَ رَبُ
ارجُونِ لُعَی اَعُلُ صَالِحاً فیما ترکٹ کلاً اِنَّما کُلِهُ هُو قَاءِلُهُ ) ' 'جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے فریاد کرتے میں بارالها
ارجُونِ لُعَی اَعُلُ صَالِحاً فیما ترکٹ کلاً اِنَّما کُلِهُ هُو قَاءِلُها ) ' ' جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے فریاد کرتے میں بارالها
ام جھے پلٹادے تاکہ جو کچے چھوٹ گیا ہے اسے پورا کرلیں اور اچھے اعال انجام دے لیں اس سے کہا جائے گا ایسا نہیں ہو سکتا یہ فریاد

یہ باتیں زبان پر ہوں گی او راگر پلٹا دیا جائے تو اعال بہلے کی طرح ہوں گے جس طرح جب مجرم گرفتار ہوتا ہے او راسے سزاد ی جاتی ہے تو یہی کہتا ہے کیکن جیسے ہی اس کی گرفتاری اور سزاختم ہو جاتی ہے اکثر پھر وہی اعال دہراتا ہے ۔قال لقان لابنہ: یا بنی باق ہے تو یہی کہتا ہے کیکن جیسے ہی اس کی گرفتاری اور سزاختم ہو جاتی ہے اکثر پھر وہی اعال دہراتا ہے ۔قال لقان لابنہ: یا بنی باللہ وابعل شراعها التوکّل علیٰ اللہ بیر عمیق وقد هلک فیما عالم کثیر فاجعل سفینتک فیما الإیان باللہ وابعل زادک فیما تقویٰ اللہ وابعل شراعها التوکّل علیٰ اللہ فان نجوّت فبرحمۃ اللہ وان هلکت فیہ فبذنوبک وأشد ساعاتہ یوم یولد ویوم یہوت ویوم یبعث۔ ''جنا ب لقان نے اپنے بیٹے سے

ا سوره مومنون آیټ ، ۹۹ـ۱۰۰

فرمایا :اے میں سے گئت جگر ایہ دنیا بہت گہرا سمندر ہے کتنے لوگ اس میں ڈوب چکے میں لذا تم خدا پر ایا ان، اپنے لئے کئی نجا
ت اور زاد راہ، پر بینز گاری نیز کنگر خدا پر بھروسہ کرو اب اگر ڈوبنے سے بچے گئے تویہ خدا کی رحمت ہے اور اگر غرق ہوگئے تویہ
تمہا رے گناہ کے باعث ہوگا اور سخت ترین لمحہ زندگی انسان کے لئے وہ ہے جب وہ اس دنیا میں قدم رکھتا ہے یا وہ دن ہے
جب اس دنیا کو خدا حافظ کہتا ہے یا بھر وہ دن ہوگا جب پلٹایا جائے گا ' ' ۔ عالم برزخ کے اثبات کے سلسلہ میں بہت سی آیسی
وروایتیں پائی جاتی میں اگر چہ یہ بات عقل و محوسات کے ذریعہ بھی ثابت ہو چکی ہے۔

برزخ کے سلیے میں قرآنی آیا ت (حمیٰ إِذَا جَاءَا َ صَدُهُمُ الموتُ قال رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَیٰی آعُلُ صَابِحاً فیما تُرکتُ کُلاً اِنَّحا کَلِیهُ هُوَ قَاءِلِمُنَا وَ مِن الْبِ وَرَاءِهِم بَرَزُخُ اِلِی یُوم یِبْعُون ۲) یہا ں تک کہ جب ان میں سے کمی کی موت آگئی تو کہنے لگا کہ پرور دگار مجھے پلٹا دے عاید میں اب کوئی نیک عل اینجام دوں ،ہرگز نہیں یہ ایک بات ہے جویہ کہ رہا ہے اور ان کے پیچھے ایک عالم برزخ ہے جو قیامت کے دن تک قائم رہنے والاہے یہ آیت واضح طور پر برزخ کی طرف اطارہ کررہی ہے۔ (وَلاَ تَحْمَرُنُ الَّذِينَ قَبُواْ فِی سَمِیلِ اللّٰہُ اَمُواْتُ بَلُ اَحَاءُ وَلَا اللّٰهِ اَمُواْتُ بَلُ اَحِاءُ وَلاَن اللّٰهِ اَمُواْتُ بِلُ اَحِاءُ وَلاَن لاَ تَعْرُون ) ''اور جو لوگ راہ ضدا میں قبل ہوجاتے میں انہیں مردہ نہ کہو ۔ (وَلاَ تَقُولُوا لَمِن یَعْمُلِ اللّٰہِ اَمُواْتُ بِلُ اَحِاءُ وَلَان لاَ تَعْرُون ) ''اور جو لوگ راہ ضدا میں قبل ہوجاتے میں انہیں مردہ نہ کہو جاتے میں انہیں مردہ نہ کو کہو و زندہ میں کین تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے ''۔

یہ دو آیتیں برزخ کی زندگی اور شداء کے رزق کو ثابت کرتی ہیں۔ برزخ میں کافروں پر عذاب (النَّارُ یَعرِضُون عَلیما غُدُوَا وَعُثِیَا وَیُومُ النَّاعَة أَدْ خِلُوا آلَ فِرْعُون اَعْدُ العَذَابِ (النَّارُ یَعرِضُون عَلیما غُدُوَا وَعُثِیَا وَیُومُ النَّاعَة أَدْ خِلُوا آلَ فِرْعُون أَعْدُ العَذَابِ ) ہر صبح وشام آگ انہیں پیش کی جاتی ہے اور جب قیامت آئے گی اس وقت حکم دیا جائے گا کہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب سے گذارا جائے۔ امام صادق س سے روایت ہے کہ دنیا میں آل فرعون ہر صبح وشام

سور ه مومنون آية ، ۹۹ - ۱۰۰

۲ سوره مومنون ۱۹۹<sub>-</sub>۱۰۰

آل عمران آیة ۱۶۹،

أ بقره آية :۱۵۴

<sup>°</sup> غافر آیۃ :۴۶

آگ کے سامنے پیش کئے جائیں گے کیکن قیامت میں (یوم تقوم الساعة ا) ہے آیت نے واضح طور پر عذا ب کو دوحصوں میں آل فرعون کے لئے تقیم کیا ہے۔ ا۔ برزخ میں صبح وشام آگ۔

1۔ قیامت میں سخت ترین عذا ہے۔ قبر دوسری دنیا کی پہلی منزل سوال قبر: جب انسان کو قبر میں رکھ دیا جائے گا اور خدا کے دوفر شتے جنہیں نکیر ومنکر یا ناکر ونکیر کہا جاتا ہے اس کے پاس آئیں گے اوراس سے خد اکی وحدانیت ،نبوت، وولایت اور ناز وغیرہ کے بارسے میں سوال کریں گے ۔

عن أبي عبدالله قال: ' ' مَن أَنكَر ثلاثة أثياء فليس من شيعتنا المعراج والمسألة في القبر و الثقاعة ' 'امام صادق ں نے فرمایا جو شخص تین چیز کامنکرے وہ میرا شیعہ نہیں ہے معراج رسولؑ، قبر میں سوال اور ثفاعت۔امام زین العابدین ں ہرجمعہ کو پیغمبر اکرمؑ کی مجد میں لوگوں کو نصیحت کرتے تھے لوگ اسے حفظ بھی کرتے تھے او رتحریر بھی کرتے تھے ،امام فرماتے میں: أیٹھا النّاس اتقوا اللّٰہ واعلموا أنكم اليه تُرجعون فتجد كُلِّ نفس ما علت في هذه الدنيا من خير محضراً وما علت من سوء تودُّ لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً و بحذركم الله نفسه و يحك ابن آ دم الغافل وليس بمغفول عنه ابن آ دم أنَ أَحِلك أسرع شيء إليك قد أقبل نحوكَ حثيثاً يطلبكَ ويوثكَ أنْ يدر كاكَ وكان قد أوفيت أجلكَ و قبض الملكَ روحكَ وصرت إلىٰ منزل وحيداً فردَّ إليكَ فيه روحكَ وا قتم عليكَ فيه ملكا كمنكر ونكير لمئلتك و شديد امتحانک ألا وأنَ أوّل ما يسئلا نک عن رُبَك الّذِي كنت تعبده وعن نبيّك الذي أرسل إليك وعن دينك الّذِي كنت تدين به وعن كتابك الذِي كنت تتلوه وعن إمامك الذي كنت تتولاه ثم عن عمركَ فيما أفيية و مالك من أين اكتسبة ؟وفيما أتلفة فخذ حذركَ و انذر لنفسك واعد للجواب قبل الامتحان والمسألة والاختبار ''اے لوگو! تقوی الٰہی اختیار کرو او ریہ جان لو کہ اسی کی طرف پلٹ کے جا نا ہے اب جس نے اس دنیا میں نیک کام انجام دیا وہ اس کا صلہ پائے گا ۔اسی طرح برائیاں بھی میں کہ جس کے لئے تمنا کرے گا اے کا ش! میرے او ران گنا ہوں کے درمیان ایک لمبا فاصلہ ہوتا ۔اور خدا آپ کو ڈرا رہا ہے کہ اے غافل انسان تجھ سے غفلت نہیں برتی

ا بحار الانوار ج<sup>6</sup>، ص ۲۸۵

گئی ہے۔ اے فرزند آدم موت تجے سے سے زیادہ قریب ہے اور عظریب وہ تجھے اپنی آغوش میں لے لگی گویا موت آنچکی ہے اور فرشتہ نے تمہاری روح کو قبض کرلیا ہے اور تم ایک گوشہ تہائی میں داخل ہو گئے ہوا ور تمہاری روح پاٹا دی گئی ہے اور نکیر وسئلر تمہارے سوال اور سخت امتحا ن کے لئے حاضر ہو گئے میں جاگ جاؤ سب سے پہلا سوال ہو تم سے کیا جائے گا ،اس خد اکے سلم میں ہو گا جس کی تم عبادت کرتے تھے اور اس پینمبر کے بارے میں پوچھا جائے گا ہو تمہاری طرف بھیجا گیا تھا اس دین کے بارے میں ہو گا جس کی تم علا و ت کرتے تھے اور اس قرآن کے بارے میں ہوگا جس کی تم علا و ت کرتے تھے اور اس امام کے بارے میں بوگا جس کی ولایت کو تم نے نانا تھا پھر تمہاری عمر کے سلم میں سوال ہوگا کہ کس چیز میں گذاری اور مال کے بارے میں کہ تم نے اے کہاں سے حاصل کیا اور کہا ں خرچ کیا جملند احتیاط کا دامن نہ چھوڑو اور اپنے سلم میں سوچو ،امتحان اور سوالات سے ہیلے اپنے کو تیار رکھوا۔

موا لات

ا۔ انیان موت کے وقت کس چیز کا مثاہدہ کرے گا؟
۲۔ ہر شخص ولا دت کے بعد کتنے مراحل طے کرتا ہے؟
۲۔ برزخ کیا ہے اور کس مرصلے کانام ہے؟
۲۔ برزخ کیا ہے اور کس مرصلے کانام ہے؟

ا بحار الانوار جلد ،۶ ص ۳۲۲ ا

## چھتیںواں سق

## صور کا پھونگنا ،اور نامۂ اعال

اس دنیا کا اختنام اور دوسری دنیا کا آغاز ایک قیامت خیز چیخ کے ساتھ ہوگا قرآن کی بہت سی آیتوں میں صور پھونگنے کی طرف اشارہ ہے ان تام آیتوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ دوبارصور پھونکا جائے گا۔ ا۔اس دنیا کے خاتمہ کے وقت جس سے تا م مخلوق خدا فنا ہوجائے گی یہ صورموت ہے۔

۲۔ قیامت کے وقت جب تام مخلوق کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور یہ صور قیامت ہے ان دواہم واقعہ کو قرآن نے مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے '' نفخ صور'' صیحہ ' نظر در ناقور'' '' صاخه''،' 'قارعہ'' '' زبرۃ'' ۔ ( وَنُفُخ فِي الصُّورِ فَصُبقُ مَن فِي النّہواتِ وَمَن فِي اللّهِ مُن فَي النّہواتِ وَمَن فِي اللّهِ مُن فَي النّہواتِ وَمَن فِي اللّهِ مُن فَي النّہ وقت تام مخلوق جو آنمان وَمَن فِي اللّهِ مُن فَا اللّه مُن فَعْ فِيهِ أَخْرَىٰ فإذا هُم قِیا مُ ینظرون ) ''اور جب صور پھونکا جائے گا اس وقت تام مخلوق جو آنمان و زمین میں میں سب کے سب فنا ہوجائیں گے گرصرف وہ لوگ بچیں گے جنہیں خدا چاہے گا پھر دوبارہ صور پھونکا جائے گا کہ اچان میں میں اس واقعہ کو ''صور بھونکا جائے گا کہ اچانہ کا گا ہوگہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے ۔

(إن كانت إلاَّ صَيْحةُ وَاحِدةَ فَإِذَا هُم تَجَمِيعُ لَدَينا مُحْفَرُون ) يَسَ: ۵۳ ) قيامت توصرف ايك چنگهاڙ ہے اس كے بعد سب ہارى بارگا ، میں حاضر كردئے جائیں گے او ربورہ مدثر كى آیت ۸ میں نقر ونا قور كے نام سے جانا جاتا ہے (فَاذَا نُقِرَ فَى النَّا قُورِ فَذَلِك يُومَدِ يَوم مَعْنِ مَن حَاصِر كَ يَعْنَ عَلَى النَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى

کھڑ کھڑانے والی ہے اور سورہ صافات کی آیۃ ۱۹میں زجر کے نام سے یاد کیاگیاہے ( فَانَا هِیْ زَبَرَۃُ وَاحِدہُ فَاذَا هُم یَظُرُون ) یہ قیاست تو صرف ایک لککا رہوگی جس کے بعد سب دیکھنے لگیں گے ان تام آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا کا خاتمہ اور دوسری دنیا کا آغاز اچانک اور ایک چگھاڑ ''صیحہ ''کے ذریعہ ہوگا یہ تام عنوان جو ذکر کئے گئے ہیں یہ سب کنایہ ہیں نفخ چاہے پھونکنے کے معنی میں ہو یا صور کے البتہ یہ بات ظاہر ہے کہ یہ واقعہ سخت ہوگا او رصور کا پھونکا جانا عام طرح سے نہیں ہوگا بلکہ ایک سخت دن ہوگا اور عور کا پھونکا جانا عام طرح سے نہیں ہوگا بلکہ ایک سخت دن ہوگا اور عور کا فیات فی چگھاڑ ہوگی جس سے ایک سکٹہ میں تام زمین او رآ بمان والے نابو دہو جائیں گے خداا پنے دو سرے حکم سے قیام قیامت کی خاطر سب کو دوبارہ زندہ کرے گا ان دو حکم کے درمیان کا فاصلہ ہمیں معلوم نہیں ۔

صحیفہ بانامہ اعال قرآن او راحادیث معصومین علیم السلام میں نامہ اعال کے متعلق بہت طویل بحث ہے ایمانامہ اعال جس میں انسان کے تام اعال قبرت ہوں گے ۔ ا۔ اعال کا قبت ہونا: ( ونکتُب ما قَدُموا وَآثارهم وکُلُّ ثَیء وَاعِلَ عَبْرِیْنَ اور ہم ان گزشتہ اعال اور ان کے آثار کو لکھتے جاتے ہیں اور ہم نے ہر شی کو ایک روشن امام میں جمع کردیا ہے۔ (وکُلُ شیء فعلوہ فی الزَّرِ وَکُلُ صَغیر وَکُیر مُشَوّرً) اور ان لوگوں نے جو کچے بھی کیا ہے سب نامہ اعال میں محفوظ ہے اور ہر چھوٹا اور بڑا عل اس میں درج کردیا گیا ہے۔ (اِن رُطنا کیٹیون ما تکرون ) اور ہارے نامیذہ تمہا رے مکر کو برابر کلی رہے میں۔ (اُم یُجُنون اِنَّا لاَ نُسمُ ہُرُّم مُ و خَوْم بِی وَ رَطناً لَدَیم کیٹیون ) یا ان کاخیال ہے کہ ہم ان کے راز اور خفیہ باتوں کو نہیں من میں۔ (اُم یُجُنون اِنَّا لاَ نُسمُ ہُرُّم مُ و خَوْم بِی وَرَعْنَا لَدَیم کیٹیون ) یا ان کاخیال ہے کہ ہم ان کے راز اور خفیہ باتوں کو نہیں من میں جو شخص صاحب ایا ن رہ کر عل کرے گا اس کی کوشش برباد نہ ہوگی اور ہم اس کی کوشش کوبرابر لکی رہے میں ہو اعال کا ظاہر ہونا جو شخص صاحب ایا ن رہ کر عل کرے گا اس کی کوشش برباد نہ ہوگی اور ہم اس کی کوشش کوبرابر لکی رہے میں ہوگا کہ اس نے : (وَاوَا الصّحَفُ نُشِرُت عَلَمَ الْمُعَلَّمِ اللّه مُنْ مِنَا اللّه مُنْ اَسُرُت ) اور جب نامہ اعال منشر کر دئے جائیں گے تب ہر نفس کومعوم ہوگا کہ اس نے : (وَاوَا الصّحَف نُشِرُت عَلَیْ مَنَا اُسْرَت ) اور جب نامہ اعال منشر کر دئے جائیں گے تب ہر نفس کومعوم ہوگا کہ اس نے : (وَاوَا الصّحَف نُشِرَت عَلَم تَنْ مُن اَسْرَت ) اور جب نامہ اعال منشر کر دئے جائیں گے تب ہر نفس کومعوم ہوگا کہ اس نے : (وَاوَا الصّحَف اُسُرِیْ اِسْرِیْن کی اُسْرِیْن کی کوشش کورابر کی کوشش کی کوشش کورابر کور کی کو کا کہ اس نے کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائیل کورائی کورائی کورائی کورائی کورائیل کورائی کورائی کورائیس کورائیل کورا

<sup>ً</sup> سوره پس آیۃ: ۱۲

ا سوره قمر آیۃ: ۵۳.۵۲

رِّ سُوْرُه يُونُسُ آية: ٢١

ئ سوره زخرف آية: ۸۰

<sup>°</sup> سوره انبياء آية: ۹۴

کیا حاضر کیا ہے'۔ (بَل بَداَ لَهُمُ مَا کاَ نُوا یُخُون مِن قَبَلُ ) بلکہ ان کے لئے وہ سب واضح ہوگیا جے پہلے سے چھیا رہے تھے۔ '( نَبُوا الْإِنسَانِ يَومُ وَذِبَا قَدَّمُ واخَّرُ ﴾ اس دن انسان كوبتايا جائے گا كه اس نے بهلے اور بعد كياكيا اعال كئے ہیں۔ " (وَكُلُّ إنسانِ لزمنًاهُ طَاءِرهُ فِي عُنْقِهِ وَشَخْرِجُ لَدَيُومُ القِيَامَةِ كِتَابًا يَلقيهُ مَثُورًا ؟ اور ہم نے ہر انسان کے نامہ اعال کو اس کی گردن میں آویزان کر دیا ہے اور روز قیامت اسے ایک کھلی ہوئی کتا ب کی طرح پیش کر دیں گے (وَوْضِعُ الْکِتَابْ فَتَرَیٰ الْمُجْرِمِین مُثْقِقِین عِلَ فِیهِ وَیَقُولُون یا وَیلْتَنَا مَال هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةَ إِلَّا أَحْصِيْهَا وَ وَجِدُوا مَا عَلِوا حَاضِراً وَلاَ يُظْلِمُ رَبُّكَ أَحْداً ﴾ اور جب نامه اعال سامنے رکھا جائے گا تودیکھوگے کہ مجرمین اس کے مذرجات کو دیکھ کر خوفزدہ ہوں گے اور کہیں گے ہائے افوس اس کتاب نے چھوٹا بڑا کیھے نہیں چھوڑا ے اور سب کو جمع کرلیا ہے اور سب اپنے اعال کو بالکل حاضر پائیں گے اور تمہارا پرور دگارکسی ایک پربھی ظلم نہیں کرتا ے <sup>۵</sup>۔ نامۂ اعال احادیث مصومین علیم السلام کی نظر میں امام محد باقر سورہ اسراء کی آیتہ ۱۴ کی تفییر میں فرماتے میں ہر انسان کا نامه اعال اس كي گردن ميں لڻاديا جائيگا \_ (خيره وشره معه حيث كان لا يتقيع فراقه حتىٰ يعطیٰ كتابه يوم القيامة باعل ) انسان كي ا چھائیاں اور برائیاں نہ الگ ہونے والے ساتھی کی طرح ہمیشہ اس کے ساتھ ہیں یہاں تک (نامہ اعال ) وہ کتاب ان کے کئے ہو ئے اعال کے ساتھ اس کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ ا

عن أبی عبد الله علیه السلام: اذا کان یوم القیامة دفع الانسان کتابه ثم قیل له اقرأ فقال الراوی فیعرف ما فیه : فقال أن الله یُذکره ، فا من کخطة ولا کلمة ولانقل قدم ولا شیء فعله الاذکره کأنه فعله تلک الساعة فلذلک قالوا یا وَیلتنا مال هَذَا الکِتَابِ لاَیُغادِرُ صَغیرةً ولا کبیرةً اللّا الله عَذَا الکِتَابِ لاَیُغادِرُ صَغیرةً ولا کبیرةً اللّا الله عَذَا الکِتَابِ لاَیُغادِرُ صَغیرةً ولا کبیرةً اللّا الله عَدْم ولا تقی فعله الاذکره کأنه فعله تلک الساعة فلذلک قالوا یا وَیلتنا مال هَذَا الکِتَابِ لاَیُغادِرُ صَغیرةً ولا کبیرةً اللّا الله ولا تعید الله الله معظم صادق نے فرمایا : جب قیامت آئے گی انسان کے نامه اعال کواس کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور اس سے کہا جا گئی الله علی پڑھو راوی کہتا ہے کیا ان مطالب کو وہ جانتا ہوگا ؟ امام نے فرمایا : خدا وند عالم اسے یاد دلائے گا اس طرح کہ جو بھی اس

تکویر آیۃ: ۱۰۔۱۴

۲۸ سوره انعام آیة: ۲۸

ا سوره قیامت آیۃ: ۱۳

سوره اسراء آیت۱۳

<sup>°</sup> سور ه کهف آینۃ ۴۹

نور الثقلين ج،٣ ص ١۴۴،

نے وقت گذار اجو کہا ،جو قدم اٹھایا بیادوسری چیزیں جس پر علی کیا ہوگا خدا اسے ان تام کمحات کو اسے اس طرح یاد دلائے گا جیسے اس نے اسی وقت انجام دیا ہواور وہ کمیں گے ہائے افوس یہ کیسی کتاب ہے کہ جس میں ہر چھوٹا ،بڑا سب کچھ کلے دیا گیاہے '۔ نامۂ اعال کے کہتے میں جوچیزیقینی اور منم ہے وہ یہ کہ انسان کے تام اعال اور کر دار لکھے جاتے میں، اب کیا یہ کا غذ، ورق یا کتاب ہے یا دوسری چیز ہے ؟اس کی مختلف تفریریں کی گئیں میں تفریر صافی میں مرحوم فیض کا ٹانی کہتے میں نامہ اعال روح انسان کے

تفسیر المیزان میں علامہ طباطبائی مرحوم فرماتے میں نامہ اعال انسان کے تام حقیقت کو اپنے اندر طامل کئے ہوگا اوراس کے خطوط دنیاوی کتاب سے عاثلت نہیں رکھتے ہوں گے بلکہ وہ خود اعال انسان ہے، کہ جس سے خدا باکل واضح طور پر انسان کو بتا دے گا اور مظاہدہ سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہے انھوں نے سورہ آل عمران کی آیت ۳۰ سے استفادہ کیا جس میں ارطاد ہو ا (جس دن انسان بنا بھے اور برے اعال کو سامنے دیکھے گا<sup>ہ</sup>) اور بعض نے نامۂ اعال کو ویڈیوکیسٹ کی تصویر یا ٹیپ کی کیسٹ سے مطابہ بتایا ہے بہر حال چونکہ نامۂ اعال کا قرآن واحادیث میں کافی ذکر ہے ہم اس پر ایا ن رکھیں ہر چند اس کی حقیقی کیفیت کا ہمیں علم نہیں

موالات

ا۔نفخ ،صور سے کیا مرا د ہے اور یہ کب واقع ہوگا ؟

۲۔ امام محد باقر ں نے نامۂ اعال کے سلید میں کیا فرمایا ہے؟

٣\_ نامه اعال کے کہتے میں واضح کیجئے ؟

<sup>ٔ</sup> پیام قرآن ج،۶ ص ۱۰۱ ٔ المیزان ج، ۱۳ص۵۸

## تيتيوان سق

# قیامت کے گواہ اور اعال کا ترازو

خدا وند عالم لوگوں کی تا م اچھائیاں اوربرائیاں اچھی طرح سے جانتا ہے چاہے انہیں ظاہر میں انجام دیا ہو یا چھپ کر کیکن خدا کی مصلحت اور حکمت اس چیز پر قائم ہوگی کہ قیامت میں لوگوں سے موالات ان کے اعال کے کارنامہ اور گواہوں کی گواہی کے اعتبار سے ہوگی اور وہ گواہ یہ لوگ میں ۔

ا۔ خدا وند عالم : جوپہلا گواہ ہے (إِنَ اللّٰه علیٰ کُلِّ شَیء شَجِیدُ ) بیشک خدا ہر چیز پر گواہ ہے ٰ۔ (إِنَ اللّٰه کان عَلَیْمُ رَقَیباً )اللّٰه تم سب کے اعال کانگراں ہے '۔ (فَإِلَیْنَا مَرجِعُهُمْ ثُمُّ اللّٰه شَجِیدُ عَلیٰ مَا یُفْعَلُون ) ہر حال پلٹ کر ہاری ہی بارگاہ میں آنا ہے اس کے بعد خدا خود ان کے اعال کا گواہ ہے '۔

۲-انبیاء اور ائمہ علیم السلام: (وَیکُون الرَّنُول عَلَیْم شَصِیداً) اور پینمبر آپ پرگواہ ہوگئے۔" (وَجَنَابِک عَلیٰ هُولاء شَصِیداً) اور پینمبر آپ کوان سب کاگواہ بنا کر بلائیں گے۔ (وَیُومَ نَبَعَثُ مِن کُلِّ اُمَّۃ شَصِیداً) اور قیامت کے دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے۔ ابوبصیر کے بقول امام صاد قل سے اس قول خدا کی تفییر میں: (وَکَذَبِک جَعَلنَاکُم اُمَّۃ وَعَلَا لِکُونُوا شُصِداء عَلیٰ الناسِ وَیکُون الرَّمُول وَالْحَرام وَبا ضیوا من ' (ہم کولوں النَّاسِ وَیکُون الرَّمُول وَالْحَرام وَبا ضیوا من ' (ہم کولوں پر گواہ ہو گئے اس چیز کے لئے جو حلال اور حرام ان کے پاس ہے اور جو اضوں نے صابع کیا ہے '۔ اور دوسری روایت میں پر گواہ ہو گئے اس چیز کے لئے جو حلال اور حرام ان کے پاس ہے اور جو اضوں نے صابع کیا ہے '۔ اور دوسری روایت میں

سوره حج آیۃ:۷ ۱

ا سُورُه نسأ ۽ آيۃ: ١

اً سورُه يونس آية: ۴۶

<sup>ُ</sup> سوره بقره آیۃ: ۱۴۳

<sup>ٔ</sup> سوره نحل آیۃ:۸۹ تفسیر نورالثقلین ج۱،ص ۱۳۴

ہے کہ ہم امت وسط میں اور ہم خدا کی طرف سے امت کے گواہ میں اور خدا کی زمین پر جمت میں '۔ ۳۔ فرشتے: (وَجَاء ہُ کُلُ نَفْسِ مَهُ عَا سَاء فِی وَ شَحِیدُ ) اور ہر انسان آئے گا اس حال میں کہ فرشتے اسے لے جائیں گے اور فرشتے ان کے کاموں پر گواہ ہوں گے (اَ یکنظ مِن قُل إِلَّا لَدَیهِ رَقِیبِ عَتید ) وہ کوئی بات منے سے نہیں نکالتا ہے مگریہ کہ ایک نگہبان اس کے پاس موجود رہتا ہے '۔ امیر المومنین، دعائے کمیل میں فرماتے میں: '' وکئ سیءۃ آمرت باثباتھا الکرام الکاتبین الذین و کلتھم بحظ مایکون منی و جعلتھم شھوداً علی مع جوارحی''بارالها! میرے ان گنا ہوں کومعاف کردہے جنہیں لکھنے کے لئے اپنے مجوب فرشتوں کو حکم دیا ہے اور انہیں ہا دے اعتاء جمانی کے ساتے گواہ بنایا ہے۔

۲-زمین: (یومترِ تُحدَث أخبارها) (زمین) اس دن وہ اپنی خبریں بیان کریگی تپیغبر اسلام نے جب اس آیت کو پڑھا فرمایا: ''ا
تدرون ما اخبارها؟ جاء نی جبرئیل قال خبرها إذا کان یوم القیامة أخبرت بکلّ علی ظهرها '' جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہیں؟
جبرئیل نے مجرے سے بتایا ہے کہ زمین اس چیز کے بارے میں بتائے گی جو اس پر انجام دیا گیا ہے ''۔ مولائے کا ئنات فرماتے میں
: ''صلوا المساجد فی بقاع مختلفة فان کُلُ بقعة تشجد للمصلی علیجا یوم القیامة ''مجد میں ہر جگد فا زپڑھو چونکہ ہر جگد قیامت کے دن ناز
پڑھنے والے کے لئے گواہی دے گی ۔ اس طرح جب مولائے کائنات بیت المال کو متحین میں تقیم کردینے کے بعد جب زمین
خالی ہوجاتی تھی تو دورکعت ناز پڑھتے تھے اور بیت المال کی زمین سے خطاب کر کے کہتے تھے قیامت میں گواہ رہنا حق کے
ساتے یہا ں مال جمع کیا اور حق کے ساتے تقیم کیا <sup>6</sup>۔

۵۔ زمان (رات ودن ) قال أبو عبدالله عليه السلام: ما مِن يوم يأتي علىٰ إبن آدم إلّا قال ذلك اليوم : يا بن آدم أنا يوم جديد وأنا عليك شهيد فقل فَيْ خَيراً أشهٰد لك يوم القيامة فإنك لن تراني بعدها أبداً ''امام صادقٌ نے فرمایا ؛ كوئی دن انسان كے لئے نہيں

حو الم سابق

حوالم تعابی سوره ق آیۃ: ۲۱، ۱۸

<sup>ٔ</sup> سوره زلزال آیة:۴ ا

درالمنثور ج، ۲ معاد فلسفی ۳۳۴ لئالی الاخبارص۴۶۲

گذرتا گر وہ دن انبان سے کہتا ہے اسے فرزند آدم! میں نیا دن ہوں اور ہم تمہا رہے اوپر گواہ میں لہٰذا آج اچھائی انجام دو تاکہ قیاست کے دن تمہارے لئے گواہی دیں اور اس کے بعد تم مجھے کبھی نہیں دیکھو گے ۔ وعنہ عن أبیس بال اللّیل إذا اقبل نادی منادِ بصوت یسمعہ انخلائق إلّا الشّلین بیا ابن آدم اِاتّی علیٰ ما فیِ شھید فقد منی فائی لوطلعت الشمس لم تزد فی حنہ ولم تنقب فیِ من سیء قو کذلک یقول النھار إذا ادبر اللّیل ''امام صادق ں اپنے والد بزرگوار امام باقریے نقل کرتے میں کہ انھوں نے فرایا جب رات آتی ہے تو آواز دینے والا آواز لگا تا ہے جس کو انبان او رجنات کے علاوہ سبھی سنتے میں کہتا ہے باے فرزند آدم ابو کچھے ہم میں انجام پایا ہے اس پر گواہ میں لہٰذا زاد راہ کو مجھے سے حاصل کرلوکیونکہ اگر سورج نکل آیا تو پھر مجھے میں اچھا ٹیوں کا اصافہ نہیں کر سکتے اور گناہ کو واپس نہیں لے سکتے اور میں فریاد دن کی ہوتی ہے جب رات گذر جاتی ہے ا

1- انبان کے اعضاء وجوارح: (یَومَ تَشَعَدُ عَلَیْهِم اَلْبَنْتُهُمْ وَ أَیدِیهُم وَ أَرْجُلُهُمْ بِا کَا نُوا یَعلُون) قیامت کے دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں سب گواہی دیں گے کہ یہ کیا کررہے تھے '۔ (الیّومَ نُحْتِمُ عَلیٰ أَفُوا هِمِم وَ تُحُکّمُنَا أَیدِیهِم وَ تُحُکّمُنَا أَیدِیهِم وَ تُحُکّمُنَا أَیدِیهِم وَ تُحُکّمُنا أَیدِیهِم وَ تُحُکّمُنا أَیدِیهِم وَ تُحُکّمُنا أَیدِیهِم وَ تُحُکّمُ بِا کَانُوا کَہُم بِا کَانُوا کَم بِنَا وَ اِللّٰ کَا اِللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کَا اِللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کَا اِللّٰ کَا اِللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کَا اللّٰ لَلْ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ال

﴾ ۔ خود علی کا حاضر ہونا :علی کا مجمم ہوکر سامنے آنا سب سے بڑا گواہ ہے (یُومُ عِذِ یُصدُرُ النَّاسُ اُثناتاً لیرُ وا اُعَالَمُمْ فَمُن یَعَلُ مِثْنَالَ
ذَرَةِ خَیراً یَرُہُ وَمَن یَعَلَ مِثْنَالَ ذَرَةِ شَراً یَرُہُ )اس روز سارے انسان گروہ در گروہ قبروں سے نکلیں گے تاکہ اپنے اعمال کو دیکھ سکیں
پھر جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ اسے دیکھے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ اسے بھی دیکھے گا <sup>ہ</sup> ۔ (وَوَجَدُوا

بحا الانوار ج٧، ص ٣٢٥

<sup>ِ</sup>سو رہ نور آیۃ: ۲۴۔ '

ا سوره يَس آية: ۶۵ ا سوره فصلت آية: ۲۰

سوره دهست اید. ۱۰ سوره زلزال آیة: ۲۶ آخر.

نا عَلُوا حَاضِراً وَلاَ يَظْلِم مُنَكِنَ أَحِداً ﴾ او رسب اپنے اعال کو بالکل حاضر پائیں گے او رتمہا را پروردگا رکسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ (یَومُ تَجُد کُلُ نَفُسِ مَا عَلِمتُ مِن خَیر مُحْضَراً وَمَا عَلَمْتُ مِن سُوء تَودٌ لُواَن بَیْنَا وَیَدَ اَمُدا بَعِیدا ﴾ اس دن کو یاد کرو جب ہر نفس اپنے نیک اعال کو حاضر پائے گا اور اعال بدکو بھی کہ جن کو دیکھ کریہ تمنا کرے گا کہ کاش با رہے اور ان برے اعال کے درمیان طویل فاصلہ ہو جاتا ۔ 'اعال کے مجمم ہونے اور حاضر ہونے کے سلید میں بہت سی حدیثیں میں پائی جاتی میں جیسا کہ شیخ بہائی مرحوم کہتے میں: '' خُتِم الْاعال فی النشأة اللَّ خرویة قد ورد فی اُحادیث مُنکشرة من طرق المخالف والمؤالف' 'اعال کا دوسری دنیا میں مجمم ہونا بہت سی حدیثوں میں سی اور شیعہ دونوں کے یہاں موجود ہے ''۔

نموزکے طور پر پیٹمبر کی ایک حدیث کی طرف اعارہ کرتے ہیں ۔۔۔ واذا جاء آخر جوا من قبور هم خرج من گل اِنسان علا الذي کان علد
فی الدنیا لان علی کل اِنسان بھیجہ نی قبرہ ''جب تام لوگ اپنی قبروں ہے باہر آئیں گے ان کے اعال بھی ان کے ساتھ آئیں گے
کیونکہ ہرانسان کا عل اس کی قبر میں اس کے ساتھ رہتا ہے۔ ''قیاست میں میزان اعال قرآن اور احادیث مصومین میں قیاست
کے ترازو کے بارے میں بہت زیادہ تذکرہ ہے برازو تولئے کا ذریعہ ہم چیز کا ترازو اس کے کاظے ہوتا ہے ہزی بیٹے کے
لئے مضوص ترازو ہے۔ لائٹ اور پانی کا ترازو مضوص میٹر ہے۔ ٹمٹنڈی اور گرم ہوا کا پیتہ گگا نے کے لئے تھرہا میڑ ہوا ور قیاست
کا ترازو اعال کو تولئے کا ذریعہ ہوگا۔ قبل اس کے کہ قیاست کے میزان (ترازو) کے معنی اور اس کی تفیر بیان کریں اس سلطے
میں قرآن کی آیتوں کو ملا خطہ فرمائیں (ونصفح الموازین القبط لیُوم التیامیّہ فلَا تُنظم نَفْس شُیناً وَان کان بِشّال بَیّةِ بِن خُرول اَثَیْنا بِحا وَلَانی کا علی رائی
عامین ) اور ہم قیاست کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے اور کسی نفس پر ادنی کلم نہیں کیا جائے گا اوراگر کسی کا عمل رائی
کے دانہ کے برابر بھی ہے تو ہم اے لے آئیں گے اور ہم سب کا حاب کرنے کے لئے کافی ہیں ''۔۔ (والوزن پُوم مِوْا کُنُ فُمُن

سوره کېف آيټ ۴۹

ي سوره آل عمران آية ٣٠ـ

ا بحار الانوار ج٧، ص ٢٢٨

أ تفسير بربان جَ ٢، ص ٨٧

ثُقُلَت مَوَازِیدُ فَاُول عِلَی مُمُ المُنْلُون وَمَن خَفَّتُ مُوَازِیدُ فَاُول عِلَ اللّذِین خَبِرُوا اَنْفُتُهُم عِلَانُوا بَایَاتِنا یَظْلِمُون ) آج کے دن اعال کاوزن ایک برحق شی ہے پھر جس کے نیک اعال کا پلہ بھا ری ہوگا وہی لوگ نجات پانے والے میں ا۔ ( فَاْنَا مَن ثَفَلَت مُوَازِیدُ فَسُوفِی عِیشَةِ ایک برحق شی ہے پھر جس کے نیک اعال کا پلہ بھا ری ہوگا وہ پہندیدہ عیش میں ہوگا اور جس کاپلہ بھا ہوگا اس کا راضیۃ وَ اَوْر جس کاپلہ بھا ری ہوگا وہ پہندیدہ عیش میں ہوگا اور جس کاپلہ بھا ہوگا اس کا مرکز جنم ہے۔ امیزان قیامت کے کہتے میں جمرحوم طبر سی فرماتے میں : آخرت میں انصاف کا نام ترازو ہے او روہا ں کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا ،وزن سے مراد عظمت مومن اور اس کی فضیلت کا اظہار ہے اور کفار کو ذلیل اور رموا کرنا ہے جیسا کہ مورہ کہف کی آیت ۵ میں مشرکین کے سلیہ میں آیا ہے

'' نلا نقیم گھم یُومنّهِ وزنا ''او رہم قیامت کے دن ان کے لئے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے اور آیۃ '' تُقُلُت مُوانرینُہ'' سے مرادیعنی ان کی خوبیاں بھاری ہوں گی اور نیکیاں زیادہ ہوں گی اور '' خفت موانرینہ'' سے مرادیعنی خوبیاں ہلکی او راطاعتیں کم ہوں گی"۔ اور جوچیز مرحوم طبرسی نے بیان کیا ہے اس روایت کے ذیل میں ہے جو بھام بن حکم نے امام صادق، نے نقل کیا ہے ''۔ میزان قیامت کون لوگ میں ؟

بحاالانوار کی باتویں جلد کے ص ۲۴۲ کے ذیل میں جو بیان ہوا ہے اور تفییر صافی میں جو میزان کے معنی بیان کئے گئے میں اس کا خلاصہ یہ ہے آخرت میں لوگوں کا ترازو وہ چیز ہے جس کے ذریعہ ہر شخص کی قیت و منزلت کو اس کے عقیدہ اور اخلاق وعل کے اعتبار سے تولا جائے گا تاکہ ہر انبان کو اس کی جزا مل سکے ہاور اس کے میزان انبیاء اور اوصیاء ہوں گئے کیونکہ ہرانبان کی قدرو منزلت انہیاء کا اتباع اور ان کی سیرت سے قربت کے مطابق ہوگا اور اس کا سبک وہکا ہونا انبیاء اور اوصیاء سے دور ی کے باعث ہوگا گئی اور معانی الاخبار میں امام صادق پر نے اس آیت کی تفریر میں ' دونضعُ الموازین القبط لیوم القیامة'' اور ہم

سوره اعراف آبت۸ـ۹

سوره قارعة آيت ۶ـ۹

بحار الانوار ج،٧ ص ٢٤٧و ٢٤٣

أ بحار الانوار ج،٧ ص ٢٤٨

قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے فرمایا: '' کھم الا نبیاء والاوصیاء'' یعنی میزان عل انبیاء او راوصیاء ہو ل گے دوسری روایت میں فرمایا: ''نخن موازین القط''ہم میزان عدالت ہیں ا۔ مرحوم علامہ مجلسی بیخے مفید سے نقل فرماتے ہیں کہ روایت میں آیاہے کہ: ''ان أمیرالمؤمنین والائمتمن ذریتہ ہم الموا زین ''بیٹک امیر المومنین، اوران کی آل پاک ائمہ اطہار علیم السلام قیامت میں میزان عدالت ہو ل گے۔ 'امیر المومنین ل کی پہلی زیارت مطلقہ میں آیاہے: ''السلام علیک یامیزان العال ''میرا سلام ہوآپ پر اے میزان اعال ۔

الذا ہو کچے اب تک بیان کیا گیا ہے وہ میزان عدل الٰہی ہے پینمبر اکر تاور ہارے ائمہ معصومین علیم السلام اس کی عدالت کے مظمر او رنمونہ میں، بعض محقین کے بقول معصوم امام ترازو کے ایک پلڑے کے جیے میں اور تام لوگ اپنے اعال وعقیدہ کیساتھ ترازو کے دوسرے پلڑے کی مائند میں اب ایک دوسرے کے ساتھ تولا جائیگا اب ہا را عل او رعقیدہ بھتنا ان کے عقیدہ اور عل ہے قریب او رمظابہ ہوگا اتنا ہی ہارا وزن بھاری ہوگا جیسا کہ مرحوم طبری مجمع البیان میں سورہ کہف کی آیت ۱۰۵ کے ذیل میں فرماتے میں روایت صحیحہ میں ہے کہ بینمبر اگر م نے فرمایا '': انہ لیا تی الرجل العظیم السمین یوم القیامۃ لایزن جناح بعوضۃ ' قیامت کے دن ایک فربہ اور بھاری بھرکم آدمی کولا یا جائیگا اور اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا یعنی وہ انتہائی معمولی اور کہا ہوگاکیونکہ اس کے اعال افخاراور اس کی شخصیت اس کے ظاہری قیافہ کے بالکل خلا ف چھوٹی اور ہمگی ہوگی۔

بوالات

ا۔ قیامت میں گواہ کون لوگ ہوں گے بطور خلاصہ بیان کریں ؟

۲۔ میزان کے کیا معنی میں اور قیامت میں میزان کیسا ہوگا ؟۳۔ قیامت میں میزان عمل کون لوگ ہوں گے ؟

ا بحار الانوار ج،٧ ص ٢٤٧و ٢۴٣ أ بحار الانوار ج،٧ ص ٢۴٨

#### ار تيواں سق

# قامت میں کس چیز کے بارے میں موال ہوگا ؟

روز قیامت سب سے ہیں اس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا جس کی طرف توجہ دینا بہت اہم اور زندگی ساز ہے عن الزّمنا عن آباؤ عن علیّ علیہ السلام قال: ''قال النّبی آؤل ما یسأل عنه العبد حبنا اهل الییت''امام رصنا س نے اپنے والد اور انھوں نے مولائے کائنات سے نقل کیا ہے کہ پینمبر اگرم نے فرمایا: سب سے پہلا موال انسان سے ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں ہوگا اے عن آبی بصیر قال: محمث آبا جعفر علیہ السلام یقول: ''اوّل ما پیماسب العبد الصلاة فإن قُبلت قُبلُ ما مواها ''ابو بصیر کہتے ہیں کہ امام صادق ں کو میں نے فرماتے سنا ہے کہ سب سے ہیں کہ امام صادق ں کو میں نے فرماتے سنا ہے کہ سب سے ہیں کہ امام صادق ں کو میں نے فرماتے سنا ہے کہ سب سے ہیں کہ امام صادق ں کو میں نے فرماتے سنا ہے کہ سب سے ہیں کہ امام صادق سے گا وہ نماز ہے اگر یہ قبول تو سارے اعمال قبول ہوجائیں گے۔ ا

پہلی حدیث میں عقیدہ کے متعلق پہلا موال ہے اور دوسری حدیث میں علی کے متعلق پہلاموال ہے عن آبی عبداللہ علیہ السلام فی قول اللہ '': إن السمع والبصر والفؤاد گل أول عمل کان عند مؤلا قال کیال السمع علیہ محمد والبصر علی لطرف والفؤاد علی عقد علیہ ''اما م صاد قس نے خدا وند عالم کے اس قول کی تفسیر میں جس میں کہا گیاہے کہ کان آئلے اور دل سے موال ہوگا فرمایا: جو کچھ کان نے منا ورجو کچھ آئکھوں نے خدا وند عالم کے اس قول کی تفسیر میں جس میں کہا گیاہے کہ کان آئلے اور دل سے موال ہوگا فرمایا: جو کچھ کان نے منا ورجو کچھ آئکھوں نے دیکھا اور جس سے دل وابستہ ہوا موال کیا جائے گا ''عن أبی عبداللمس قال، قال: رمول اللہ أنا أوّل قادم علی اللہ مَّم یُقدم علیکتا ب اللہ ثُم یُقدم علی اُقدم علی آفتا ہم مادق سے خدا کی بارگاہ میں جاؤں گا پھر کیا ب خدا (قرآن) اس کے بعد میرے اہل بیت پھر میری امت آئے گی ،وہ لوگ رک جائیں گے اور خدا ان سے پوچھے گا کہ میری کتاب اور اپنے نبی کے بعد میرے اہل بیت پھر میری امت آئے گی ،وہ لوگ رک جائیں گے اور خدا ان سے پوچھے گا کہ میری کتاب اور اپنے نبی کے بعد میرے اہل بیت پھر میری امت آئے گی ،وہ لوگ رک جائیں گے اور خدا ان سے پوچھے گا کہ میری کتاب اور اپنے نبی کے بعد میرے اہل میں جائی کیا گیا گا میں کا تعدال ان سے بو تھے گا کہ میری کتاب اور اپنے نبی کے بعد میں کتاب اور خدا این سے پوچھے گا کہ میری کتاب اور اپنے نبی کے بعد میں کیا کیا کہ میں کتاب اور اپنے نبی کے بعد میں کا فرا کیا کیا کہ علی کیا کیا کیا کیا کہ کو میں کیا کہ کو اس کی کو بھر کیا کہ کو کیا کہ کو بھر کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کی کو بھر کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کی کو کیا کہ کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو

بحار الانوار ج،٧ص ٢۶٠

<sup>ً</sup> بحا رالانوار ج،٧ ص ٢٤٧

<sup>ً</sup> بحار الانوار ج٧ص ٢٤٧،

اہل پیت کے ساتھ تم نے کیا کیا ؟ عن الکاظم عن آباؤ قال: قال رسول اللہ: لا تزول قدم عبدیوم القیامة حتی پیال عن اُربع عن عمره فیما اُفاہ و ثبابہ فیما ابلاہ و عُن مالہِ من این کبہ و فیما اُنفقہ و عن حبنا اھل البیت۔ امام کاظم نے اپنے آباء واجداد سے نقل کیا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ روز قیامت کسی بندے کا قدم نہیں اٹھے گا مگر یہ کہ اس سے چار چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اس کی عمر کے بارے میں کہ کس راہ میں صرف کی ؟ اس کی جوانی کے متعلق کہ کس راہ میں برباد کیا ؟ اور مال کے بارے میں کہ کہا ں سے جمع کیا اور کہاں خرچ کیا ؟ اور جاری کی محبت کے بارے میں '۔ روز قیامت او رحقوق الناس کا موال جس چیز کا حباب بہت سے دشوار ہوگا وہ لوگوں کے حقوق میں جو ایک دوسرے پر رکھتے میں اس حق کو جب تک صاحب حق نہیں معاف کر سے سخت دشوار ہوگا وہ لوگوں کے حقوق میں ہو ایک دوسرے پر رکھتے میں اس حق کو جب تک صاحب حق نہیں معاف کر سے گا خدا بھی نہیں معاف کر سے گا نہیں نہیں معاف کر سے گا نہیں نہیں معاف کر سے گا اس سلسلہ میں بہت ہی روایتیں پائی جاتی میں ان میں سے بعض بطور نموز ویش خدمت ہے۔

قال علی ّل : أنا الذنب الذي لا يغفر فمظالم العباد بعضهم لبعض أن الله تبارك وتعالیٰ إذا برز کخلقه أقسم قبماً علیٰ نفسه فقال: وعزتی وجلایی لا یجوزنی ظلم ظالم ولو گف بکف... فیتنص للعباد بعضهم من بعض حتیٰ لایقی لأحد علیٰ أحد مظلمة مولائے کائنات نے فرمایا وہ گناہ جو قابل معافی نہیں میں وہ ظلم ہے جو لوگ ایک دوسرے پر کرتے میں خداوند عالم قیامت کے دن اپنے عزت وجلال کی قیم کھا کر کھے گا کہ آج کسی کے ظلم سے در گذر نہیں کیا جائے گا چاہے کسی کے ہاتھ پر ہاتھ مارنا ہی کیوں نہ ہو پھر اس دن لوگوں کے صائع شدہ حقوق کو خدا واپس پلٹائے گا تاکہ کوئی مظلوم نہ رہ جائے "۔

مولائے کائنات نے فرمایا ایک دن رمول خدا نے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھی اور پھر فرمایا : یہاں قبیلہ بنی نجار کا کوئی ہے ؟ان کا دوست بعنت کے دروازے پر روک لیاجائے گا اسے داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی صرف ان تین درہم کے لئے جو فلاں یہودی کا مقروض ہے جبکہ وہ شہداء کے مرہون منت ہے "۔ قال ابو جعفر : 'دکُلُ ذَنب یکفترہ القتل فی سیل اللہ إلّا الدین

بحار الانوار ج٧، ص ٢٩٥

بحا الانوارج،٧ص ٢٥٨

ا معاد فلسفی ج۳،ص ۱۷۲ از کافی

معا د فلسفی ج۲،ص ۱۹۴ احتجاج طبرسی

فاز لا کفارۃ لہ إلا أداۃ أویشنی صاحبہ أویسنوالذی لہ الحق ''امام حجہ باقر س نے فرمایا ؛اللہ کی راہ میں شہید ہونا ہرگناہ کے لئے کفارہ ہے موائے قرض کے چونکہ قرض کا کوئی کفارہ نہیں ہے صرف ادا ہے چاہے اس کا دوست ہی ادا کرے یاقرض دینے والا معاف کردے ار ربول خدا نے ایک دن لوگوں کو مخاطب کرکے فرمایا ؛ جانتے ہو فقیر کون ہے، مفلس کون ہے ؟انحوں نے کہا جس کے پاس دولت وثروت نہ ہوہم اسے مفلس کھتے ہیں حضرت نے فرمایا ؛ میری است میں مفلس وہ شخص ہے جو روزہ ہماز اور کو پاس دولت وثروت نہ ہوہم اسے مفلس کھتے ہیں حضرت نے فرمایا ؛ میری است میں مفلس وہ شخص ہے جو روزہ ہماز اور کو پاس دولت وثروت نہ ہوہم اسے مفلس کھتے ہیں حضرت نے فرمایا ؛ میری است میں مفلس وہ شخص ہے دورہ ہماز اور کے پاس دولت وثروت نہ ہو گئین کی کو گائی دی ہو یا غلط تہمت لگا یا ہواور کسی کے مال کو غصب کیا ہواور کسی کو طاخچہ مارا ہوا س کے گناہ کو کو ختم کرنے کے لئے اس کی اچھائیوں کوبانٹ دیاجائے گااگر اس کی نیکیاں تام ہو گئیں تو صاحبان حق کے گناہوں کو اس کے نامہ اعال میں کئے دیا جائے گا اور اسے جنم میں ڈال دیاجائے گا

ا حال أبو عبداللہ ں: ' آما أنه ما خفر أحد بخير من ظفر بالظم آما أن المفلوم يأخذ من دين الظالم آكثر عا يأخذ الظالم من مال المفلوم ، 'امام صادق ں نے فرمايا : يہ جان لوكہ كوئی شخص ظلم كے ربعہ كامياب نہيں ہو سكتا اور مفلوم ظالم كے دين سے اس سے زيادہ عاصل كرے گا جتنا اس نے مفلوم كے مال سے حاصل كيا ہے ''۔ صراط دنيا يا آخرت كيا ہے ؟ صراط كے معنی لغت ميں راسة كے معنی ين قران اور احادیث پینجبر كی اصطلاح میں صراط و معنی میں استمال ہوا ہے ایک صراط دنیا اور دوسرا صراط آخرت صراط دنیا ؛ بخات و كاميابی اور سادت كی راہ جیسا كہ قرآن میں آیا ہے (وائن حذا ہراطی مُتقیماً فاتَّبؤوہ وَلاَ تَقَبِنُوا النَّبِلُ قَفَرُقُ بَكُم عُن سبيلہِ ) اور يہ جارا ميد حارات ہوجا وَ گے''۔ (وحذا بُراط رَبَك مُتقیماً ) اور يہ عاد است اللہ ہوجا وَ گے''۔ (وحذا بُراط رَبَك مُشتیماً ) اور یہی تمہارے پروردگار كا میدھا راستہ ہے ''۔ یہ صراط دنیا حدیثوں میں مختلف طریقوں سے آیا ہے من جملہ خدا كو پہچا نے کاراستہ اسلام ، دن ، قرآن ، پیغمبر ،امیر المومنین ،ائمہ مصومین اور یہ سب کے سب ایک معنی کی طرف اشارہ میں وہ ہے سادت اور

<sup>ً</sup> سابق حوالم ۱۹۵ از وسائل الشيعم

ل معاد فلسفى ج٣ ازمسند احمد وصحيح مسلم

ا کافی جلد ۳، از مسند احمد وصحیح مسلم از از آری ۸۵۳

<sup>&#</sup>x27; سوره انعام آیة ۱۵۳ ° سوره انعام آیة ۱۲۶

کامیابی کاراستہ اس راستہ کو پار کرنے کا مقصد عقائد حقہ کا حاصل کرنا ہے (خدا وند عالم کو پیچاننے سے لے کر اس کے صفات اور انبیاءاور ائمہ کی معرفت اور تام اعتقادات کی ثناخت نیز دین کے احکا م پر عمل کرنا اور اخلاق حمیدہ کا حصول ہے )

۔ اس سے پتہ جاتا ہے کہ یہ راستہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے او رجو بھی دقت اور خور وفکر کے ساتھ

اس سے گزر جائے گا وہ راہ آخرت طے کرلے گا۔ صراط آخرت: اس بل اور راستہ کو کہا جا تاہے جو جہنم پرسے گذر ا ہے اور اس

بل کا دوسرا سرا بعنت کو پہنچتا ہے جو بھی اسے طے کرلے گا وہ ہمیشہ کی کامیابی پالے گا اور جنت میں اس کا ٹھے کا نہ جا ودانی ہوگا اور

جو بھی اس سے عبور نہیں کرپائے گا آگ میں گر کر متحق عذاب ہوجائے گا (وَان مِسَكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبَّكَ حَمَّا مُتَّصِياً ثُمُّ نَہِی اِللَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبَّكَ حَمَّا مُتَّصِياً ثُمُّ نَہِی اَللَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبَّكَ حَمَّا مُتَّصِياً ثُمُّ نَہِی اِللَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبَّكَ حَمَّا مُتَّصِياً ثُمُّ نَہِی اِللّٰ وَارِدُهَا كَانَ عَلَیٰ رَبِّک حَمَّا مُتَّصِیاً مُثَمِّ نَہِ اِللّٰ وَارِدُهَا كَانَ عَلَیٰ رَبُک حَمَّا مُتَّصِیاً مُنْ مِیْ کُلُوں وَ مُنْ مِی وَارِد ہونا ہے ہو کہ یہ تمہارے رب کا حتی فیصلہ ہے اس کے بعد ہم متقی افراد کو نجات دے دیں گے اور ظالمین کو جہنم میں چھوڑ دیں گے۔ ا

اس آیت کے ذیل میں پینمبر اکر م کی حدیث ہے جس میں فرمایا ہے: بعض لوگ بجلی کی طرح پل صراط سے گذر جائیں گے، بعض لوگ ہوا کی طرح اور بعض لوگ کے کاظ سے ہوگا ۔ ہوا کی طرح اور بعض لوگ گھوڑ ہے کی طرح اور بعض دوڑتے ہوئے اور بعض راستہ چلتے ہوئے اور یہ ان کیا عال کے کاظ سے ہوگا ۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں: میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا :کوئی نیک یا گنہگار نہیں بیچے گا مگر یہ کہ اسے دوز خ میں ڈالا جائے گا کیکن مومن کے لئے ٹھٹری اور سالم ہوگی جیسے جناب ابراہیم کے لئے آگ تھی پھر متقی اس سے سنجات پا جائے گا اور ظالم وستم گر اسی آگ میں رہیں گے '۔

جوبھی دنیا کے راستے پر ثابت قدم رہے گا وہ آخرت میں لڑ کھڑا ئے گا نہیعن مضل بن عمر قال :سألت أبا عبد الله علیه السلام عن لصّراط فقال: هو الطریق إلیٰ معرفة الله عزَّوجلّ وهما صراطان صراط فیِ الدّنیا وصراط فیِ الآخرة فَأَمّا صراط الذي فی الدنیا فھو الأمام

ا تفسير نورالثقلين ج،٣ ص ٣٥٣

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> تفسیر نور الثقلین ج۱،ص ۲۰ تا ۲۴

المنروض الطاعة من عرفہ فی الدنیا واقتدی بحداہ مرعلیٰ الضراط الذی هو جسر جھنم فی الآخرۃ ومن لم یعرفہ فی الدنیا زات قدمہ علیٰ الضراط فی الآخرۃ فتر دی فی نار جنم \_ مفنّل بیان کرتے ہیں میں نے امام صادق سے صراط کے بارے میں پوچھا : امام نے فرمایا : وہی خدا کو پہچا نے کاراسۃ ہے اوریہ دو راستے ہیں ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں کیکن دنیا میں صراط امام ہے جس کی اطاعت واجب ہے اور جو بھی اسے بچان کے او راس کی اتباع کرے تو اس بل سے جو جنم پر ہے آمانی سے گذر جائے گا اور جس نے واجب ہے اور جو بھی اسے بچان کے او راس کی اتباع کرے تو اس بل سے جو جنم پر ہے آمانی سے گذر جائے گا اور جس نے بھی اسے نہیں بچچانا اس کے قدم صراط آخرت پہ لڑکھڑائیں گے او رجنم میں گرجائے گا ۔ بورہ انحد کے احدنا الفراط المنتم کے وزیل میں بہت سے حدیثیں تفریر روائی میں بیان کی گئی ہیں، تفریر نورا لتعلین سے بان میں سے بعض کی طرف اطارہ کرتے ہیں 'قال دیل میں بہت سے حدیثیں تفریر روائی میں بیان کی گئی ہیں، تفریر نورا لتعلین سے بان میں سے بعض کی طرف اطارہ کرتے ہیں 'قال رسل اللہ: اِحدنا الفراط المنتم مراط الّانجاء و ہم الذین أنعم اللہ علیم ''ربول اللہ نے فرمایا صراط منتم انبیاء کا راسۃ ہے اور یہ وی لوگ میں جن پر خدا نے نعمت نازل کی ہے ۔

امام صادق نے فرمایا: صراط متقیم امام کو پیچا نے کا راسۃ ہے اور دوسر می صدیث میں فرمایا :واللہ نحن الضراط المتقیم خدا کی قسم ہم ہی صراط متقیم میں اللہ علیم کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے مجہ اور ان کی ذریۃ ( صلوات اللہ علیم ) مراد ہے۔ امام مجہ باقر ل نے آیت کی تفسیر میں فرمایا : ہم خد اکی طرف سے روش راستے اور صراط متقیم ہیں اور مخلوقات خد ا کے لئے نفات اللہ ہیں۔ اووسر می حدیث میں امام جعفر صادق نے فرمایا :الفٹراط المتقیم آمیز المؤمنین ۔ امیر المومنین ، صراط متقیم ہیں نفات اللہ ہیں۔ اووسر می حدیث میں امام جعفر صادق نے فرمایا :الفٹراط المتقیم آمیز المؤمنین ۔ امیر المومنین ، صراط متقیم ہیں قال النبی :إذا کان یوم القیامة ونصب الفٹراط علیٰ جنم لم یجز علیہ إلاّ من کان معہ جواز فیہ ولایۃ علی بن أبی طالب علیہ السلام وذلک قولہ : (وَقُوهُمُ أَنَّهُم مُن وَلُون ) یعنی عن ولایۃ علی بن ابی طالب ؛ پینمبر اسلام نے فرمایا جب قیامت آئے گی اور ہل صراط کو جنم پر رکھا جائے گا کوئی بھی اس پر سے گذر نہیں سکتا مگر جس کے پاس اجازت نامہ ہوگا جس میں علی کی ولایت ہوگی اور ہی ہے قول پر رکھا جائے گا کوئی بھی اس پر سے گذر نہیں سکتا مگر جس کے پاس اجازت نامہ ہوگا جس میں علی کی ولایت ہوگی اور یہی ہے قول

ا بحار الانوار ج ٨ ،ص ٩٩.٩٨ لا سوره اعراف آية ۴٩

خدا :کہ روکو انہیں ان سے سوال کیا جائے گایعنی علی ابن ابی طالب کی ولایت کے سلیے میں سوال کیا جائے گا۔ دوسری حدیث میں پیغمبر اکرم نے فرمایا : پل صراط پر وہ اتنا ہی ثابت قدم ہوگا جو ہم اہل میت سے جتنی محبت کرے گا۔

سوا لات

ا۔قیامت میں کس چیز کے بارے میں موال ہوگا ؟

۲۔ پیغمبر کی نظرمیں فقیر اور مفلس کون ہے؟

۳\_ صراط دنیا اور صراط آخرت کے کہتے میں ؟

٧ \_ امام صادق ں نے صراط کے سلسلے میں مفضل سے کیا فرمایا ؟

### انتاليسوال سبق

## بهشت اور ابل بهشت، جهنم اور جهنمی

انیان کا آخری مقام جنت یا دوزخ ہے یہ قیامت کے بعد او رابدی زندگی کی ابتداء ہے جنت یعنی جہاں تام طرح کی معنوی اورمادی نعمتیں ہوں گی دوزخ یعنی تام طرح کی مصیت سختی اور شکنجہ کا مرکز یہ بہت سی آیتیں اور روایتیں جنت کی صفات و نعات اور جنتی لوگوں کے بارے میں آئی میں یہ نعمتیں روحانی بھی میں اور جمانی بھی، بہلے جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ معاد جمانی بھی ہے اور روحانی بھی اور روح دو نوں متفیض ہوں یہاں فتط ان نعمتوں کی فہرست بیان کر رہے میں ۔ جمانی نعمتیں

ا۔ جنتی باغ : قرآن مجید کی ۱۰۰سے زیادہ آیتیں میں جس میں جنت اور جنات وغیرہ جیسے الفاظ اشعال ہوئے میں ایسے باغ جن کا دنیا کے باغات سے تقابل نہیں کیا جاسکتا اور وہ ہارے لئے بالکل قابل ادراک نہیں ہے ۔

۲۔ بہثتی محلات: ماکن طبیہ کے لفظ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بہثتی محل میں تام سہولتیں میا ہوں گی ۔

۳۔ مختلف النوع تخت اور بستر: جنت کی بهترین نعمتوں میں سے وہاں کے بهتریں بستر میں جو انسان کے دلوں کو موہ لیں گے وردل کو لبھانے والے میں مجکے لئے مختلف لفظ اشعال ہوئے میں ۔

۷۔ جنتی خوان: تام آیتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جنت میں طرح طرح کے کھانے ہوں گے جلہ مِا یشھون (من چاہا ) کے بہت سیع معنی میں اور اس کی بہترین تعبیر رنگ برنگ کے پھل میں ۔

۵ \_ پاک مشروب : جنت میں مشروب مختلف النوع اور نشاط آور ہو گی اور قرآن کے بقول '' لَذَةُ لِلثَّار بین'' بینے والوں کے لئے لذت وسرور کا باعثوگا ہمیشہ تازہ ، مزہ میں کوئی تبدیلی نہیں شفاف او رخوشبو دار ہوگا \_ 3۔ لباس اور زیورات :انسان کے لئے بہترین زینت لباس ہے قرآن وحدیث میں اہل بہشت کے لباس کے سلیلے میں مختلف ا فاظ اشعال ہوئے میں جس سے ان کے لباس کے خوبصور تی اور کشش کا پنة چلتا ہے ۔

﴾۔ جنتی عورتیں : شریف عورت، انسان کے سکو ن کا باعث ہے بلکہ روحانی لذت کا سرچشمہ ہے قرآن اور احا دیث معصومین میں مختلف طریقہ سے اس نعمت کا ذکر ہواہے اور اس کی بہت سے تعریف کی گئی ہے یعنی جنتی عورتیں تام ظاہری اور باطنی کمالات کی مظہر ہوں گی ۔

۸۔ جو بھی چاہئے ''فیھا مانٹھی الأنفس وتکڈ الأعین'' جو بھی دل چاہے گا اور جو بھی آنکھوں کی ٹھٹڈک کا باعث ہوگا وہ جنت میں موجود ہوگا یہ سب سے اہم چیز ہے جو جنت کے سلسلہ میں بیان کی گئی ہے یعنی تام جمانی او رروحانی لذتیں پائی جا ئیں گی ۔ روحانی سرور جنت کی روحانی نعمتیں مادی اور جمانی لذتوں سے بہتر اور افضل ہوں گی چونکہ ان معنوی نعمتوں کا ذکر پیکر الفاظ میں نہیں عاسکتا : یعنی کہنے اور سننے والی نہیں ہیں، بلکہ درک کرنے والی اور حاصل کرنے والی اور براہ راست قریب سے لذت بخش یں اسی کئے قرآن اور حدیث میں زیادہ ترکمی طور پر اور مخصر بیان کیا گیا ہے۔

ا۔ خصوصی احترام : جنت میں داخل ہوتے وقت فرشوں کے استبال اور خصوصی احترام کے ذریعہ آغاز ہوگا اور جس دروازہ سے بھی داخل ہوگا فرشتے اسے سلام کریں گے اور کہیں گے صبر اور استفامت کے باعث اتنی اچھی جزاملی ہے ۔

۲\_ سکون کی جگہ: جنت سلامتی کی جگہ ہے سکون واطمینان کا گھر (أدخُلُوا الجَنَّةَ لَا خُوفُ عَلَیْكُمْ وَلَا أَنْتُم شَحَرُ نُون ) جا ؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جہاں نہ کسی طرح کا خوف ہوگا نہ حزن وملال پایا جائے گا۔ ۳\_باوفا دوست اور ساتھی: پاک اورباکمال دوستوں کا ملنا یہ ایک بهترین روحانی لذت ہے جیسا کہ قرآن میں آیا ہے (وَحُن أُول عِکَ رُفِقاً ) کُتنے البچھے دوست میں یہ فضل ورحمت خدا ہے۔

۷۔ شیریں لہجہ میں گفتگو : جنت میں بے لوث اور اتھاہ محبت فضا کو اور شاداب وخوشحال کردیے گی وہاں لغو اور بیہودہ باتیں نہیں ہوں گی فقط سلام کیا جائیگا ''فی شغل فاکھون''خوش وخرم رہنے والے کام ہوں ۔

۵۔ بیحد خوشحالی او رشادابی : (تَعرِفُ فِی وُجُوهِهم نَضَرَةَ النَّعِیمِ) تم ان کے چروں پر نعمت کی شادابی کامشاہدہ کروگے ا ( وَوْجُوهُ یَوم عِذِ مُفِرَةُ صَاحِکةُ مُتَبِشِرَةً ) مسکراتے ہوئے کھلے ہوئے ہوں گے '۔

۳۔ خد اکی خوشودی کا احباس : مجوب کی رضایت کاا دراک سب سے بڑی معنوی لذت ہے جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت ۱۵ میں جنت کے سرسبز باغ او رپاک وپاکیزہ عور توں کے ذکر کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَ رِضوان مِن اللّٰہ (خداکی خوشودی )'' رَضَی اللّٰہ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَدْ ذَلِک الفَوزُ العَظِيمُ ''خدا ان سے راضی ہوگا اور وہ خدا سے اور یہی ایک عظیم کامیا بی ہے ۔۔

﴾۔ ہشتی نعمتوں کا جاویدانی اور ابدی ہونا: خوف اور ہراس ہمیشہ فنا اور نابودی سے ہوتا ہے کیکن جنت کی نعمتیں ابدی او رہمیشہ رہنے والی میں فنا کاخوف نہیں ہے یہ ہمترین اور ابدی خاصیت کے حامل میں:اُ کُلُھا دَائم وَظِلْھًا ''۔ اس کے پھل دائمی ہوں گے ور سایہ بھی ہمیشہ رہے گا۔

سوره مطففین آیۃ: ۲۴

سوره عبس آیة: ۳۸. ۳۹

<sup>ً</sup> سوره مائده آیۃ: ۱۱۹

<sup>&#</sup>x27; سوره رعد آية :٣۵

۸۔ پرواز فکر کی رسائی جہاں مکن نہیں: ﴿ فَلَا تَعْلَمْ نَفْسِ ہَا أَخَلَى لَهُمْ مِنْ قُرَةِ أَعَيْن ﴾ کوئی نہیں جانتا کہ اس کے لئے ایسی مخفی جزاء ہے جواس کی آنکھوں کی ٹھٹرک کا باعث ہوگی اے پیغمبر اسلام نے فرمایا جمنت میں ایسی چیزیں ہوں گی جے نہ کسی آنکھے نے دیکھا ہوگا او رنہ کا ان نے سنا ہوگا او رنہ ہی قلب کی رسائی وہاں تک ہوئی ہوگی '۔ جہنم او رجہنی لوگ جہنم، اللی قبر وغضب کانا م ہے جہنم کی سزا جہانی ور روحانی دونوں ہے، اگر کوئی شخص انہیں فنظ روحی اور معنوی سزا سے مخصوص کرتا ہے تویہ قرآن کی بہت سی آیتوں پر توجہ نہ کرنے کے سب ہے، قیامت کی بحث میں ذکر کیا گیا ہے کہ قیامت جہانی اور روحانی دونوں ہے لہذا جنت اور جہنم دونوں میں یہ صفت ہے ۔ جہنمیوں کی جہانی سزا

ا۔ عذا ب کی سختی: جہنم کی سزا اس قدر سخت ہوگی کہ گنگار شخص چاہے گا کہ بچے ہیوی ہما ٹی دوست ہفاندان یہاں تک کہ روی زمین کی تام چیزوں کو وہ قربان کر دہے تاکہ اس کے سجات کاباعث قرار پائے ۔ (یَوَدُّ الْجُرِمُ لُویَفَتْدِی مِن عَذَابِ یَومُ عِوْ بَبْنِیہ وَصَاحِبتِه وَمَاحِبتِه وَصَاحِبتِه اللّٰتِی تُوْیہ وَمَن فِی اللّرضِ جَمِیعاً ثُمُّ یَنِیم ) مجرم چاہے گا کہ کاش آج کے دن کے عذا ب کے بدلے اس کی اولاد کو لے وافریوی اور بھائی کو اور اس کے کنبہ کو جس میں وہ رہتا تھا اور روی زمین کی ساری مخلوقات کو اور اس نجات دے دی حائے۔ "

۲۔ جنمیوں کا خورد ونوش: ( اِن شَجُرةَ الزَّقُومِ طَعَامُ الأثیمِ کالمُصلِ یَعْلی فی البُلونِ کَعْلیِ المُمِیمِ ) بے شک آخرت میں ایک تھوہڑ کا درخت ہے جوگنہگا روں کی غذاہے وہ پکھلے ہوئے تا نبے کی مانند پیٹ میں جوش کھائے گا جیسے گرم پانی جوش کھاتا ہے۔"

۳۔ جہنی کپڑے : ﴿ وَتُرَیٰ الْجُرِمِین یَومَءِذِ مُقَرَّنِین فِی الْاَصْفَادِ سَرًا بِیلُّمُ مِن قَطِرانِ وَتَغْثَیٰ وُجُوهُم النَّارُ )اور تم اس دن مجرموں کو دیکھو گے کہ کسی طرح زنجیر وں میں جکڑے ہوئے ہیں ان کے لباس قطران (بدبودار مادہ کے ) ہوں گے اور ان کے چروں کو

سوره سجده آیۃ: ۱۷

الميزان ومجمع البيان الميان

سوره معارج ۱۴-۱۱

<sup>&#</sup>x27; سوره دخان, ۴۳-۴۶

آگ ہر طرف سے ڈھا نکے ہوئے ہوگی او اللّٰہ ین کفّرُوا قُطِعَت کھُم ثیاب مِن نارِ یُصبُ مِن فَوَقِ رُووُوسِهِم الحَمِیمُ یُسُمُرْ بِہِ مَا فَی بُطُونِهِم وَالْحَبُودُ ) جولوگ کا فر میں ان کے واسط آگ کے کپڑے قطع کئے جائیں گے اوران کے سروں پر گرما گرم پانی انڈیلا جائے گا جس سے ان کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے اوران کی جلدیں سب گل جائیں گی ا۔

۲۔ ہر طرح کاعذاب: جنم میں ہر طرح کا عذاب ہوگا کیونکہ جنم خدا کے غظ وغصنب کانام ہے ( اُِنَ الَّذِین کَفَرُوا بِآیاتِنا سُوفَ

اللہ کان عَزیزاً حَکیماً )اور بے شک جن لوگوں نے ہاری اللہ کان عَزیزاً حَکیماً )اور بے شک جن لوگوں نے ہاری اللہ کان عَزیزاً حَکیماً )اور بے شک جن لوگوں نے ہاری آپنوں کاانکا رکیاہے ہم انہیں آگ میں بھون دیں گے اور جب ایک کھال پک جائے گی تو دوسری بدل دیں گے تاکہ عذاب کامزہ میکھتے رہیں خدا سب پر غالب اور صاحب حکمت ہے "روحانی عذاب

ا۔ غم والم اور ناامیدی : ﴿ كُمُّنَا ٱرادُوا أَن يَخْرُبُوا مِنْهَا مِن غُمِّ أَعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الحَرِيقِ ﴾ جب یہ جنم کی تکلیف سے نکل بھاگنا چائیں گے تو دوبارہ اسی میں پلٹا دیے جائیں گے کہ ابھی اور جہنم کا مزہ چکھو ''۔

۲۔ ذلت ورسوائی (وَ الذِّین كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بَآیاتِنَا فَأُولَ عِنَ اَبُ مُعِین )اور جن لوگوں نے كفر اختیار كیا اور ہاری آیتوں كی كئریب کی ان کے لئے نہایت درجہ رسواكن عذا بہے۔ هُوٓ آن میں متعدد حبَّه اہل جنم كی ذلت اور رسوائی كوبیان كیا گیا ہے جس طرح وہ لوگ دنیا میں مومنین كو ذلیل تمجمتے تھے۔

سوره ایر اینم ۴۹۔ ۵۰

إسوره حج الا تا٢٠

إ سوره نساء آية ۵۶

<sup>&#</sup>x27; سورہ حج آیۃ ۲۲ '' سورہ حج آیۃ ۵۷

۳۔ تحقیر و توہین :جب جنمی کہیں گے بار الها! ہمیں اس جنم سے بحال دے اگر اس کے بعد هم دوبارہ گنا ہ کرتے ہیں تو ہم واقعی ظالم میں ان سے کہا جائیگا۔ (اُخوًا فِیھَا وَلاَ پُحکمُون)اب اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور بات نہ کرلو اخباء کا جلمہ کتے کو بھگانے کے وقت کیا جاتا ہے اور یہ جلمہ گنہگا روں اور ظالموں کو ذلیل کرنے کے لئے استعال ہواہے۔

۳۔ ابدی سزا اور امکا نات : (وَمَن یَعصِ اللّٰہ وَ رَسُولَهُ فَإِن لَهُ نارَ جُهَنَّم خَالِدین فِیمَا أَبُداً) اور جو اللّٰہ او ررسول کی نافرمانی کرے گا اس
کے لئے جہنم ہے اور وہ اسی میں ہمیشہ رہنے والا ہے '۔ دائمی اور ابدی ہونا جو جہنمیوں کے لئے ہے بہت در دنا ک اور سخت ہوگا
چونکہ ہر پریشانی او رسختی میں نجات کی امید ہی خوشی کا سبب ہوتی ہے کیکن یمال سختی اور بے چینی اس لئے زیادہ ہوگی،کہ نجات کی
کوئی امید نہیں،اس کے علا وہ رحمت خدا سے دوری سخت روحی بے چینی ہے ۔

موال؟ یہ کیے ہوگا کہ وہ انبان جس نے زیا دہ سے زیادہ موسال گنا ہ کئے اسے کروڑوں سال بلکہ ہمیشہ سزادی جائے البتہ یہ موال جنت کے دائمی ہونے پر بھی ہے کین وہاں خداکا فضل وکرم ہے کین دائمی سزا عدالت اللی سے کس طرح سازگا رہے ؟۔
جواب: بعض گنا ہ جیے (کفر )کا فر ہونااس پر دائمی عذا ب یہ قرین عقل ہے بطور مثال اگر ڈرائیور کا ٹرافیک کے قانو ن کی خلاف ورزی کے باعث ایک یڈنٹ میں پیر ٹوٹ جائے تو اس کی خلا ف ورزی ایک سکڈ کی تھی مگر آخری عمر تک پیر کی نعمت سے محروم رہے گا ۔ ماچس کی ایک تیلی پورے شر کو جلا نے کے لئے کا فی ہے انبان کے اعمال بھی اسی طرح میں، قرآن میں ارشاد رہے العزت ہے ( وَلا تُجِزُون إِلاَ مَاکُنُم تُعلُون ) اور تم کو صرف ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیے اعمال تم کررہے ہو تا دائمی ہونا یہ علی کے باعث ہے۔

سوره مومنون آیة:۱۰۸

<sup>&#</sup>x27; سورہ جن آیۃ ۲۳

<sup>ٔ</sup> سورہ پِس آیۃ ۵۴

199

*بوا لات* 

ا۔ جنت کی پانچ جمانی نعمتوں کو بیان کریں ؟ ۲۔ جنت کی پانچ روحانی نعمتوں کا بیان کریں ؟ ۲۔ اہل جنم کی تین جمانی سزائیں بیان کریں ؟ ۲۔ اہل جنم کی تین روحانی عذا ب کو بیان کریں ؟

## جاليسوال سبق

#### ففاعت

ثفاعت ایک اہم دینی اور اعتقادی مسائل میں سے ہے قرآن اور احادیث معصومین، میں اس کا متعدد بار ذکر آیاہے اس کی وضاحت کے لئے کچھ چیزوں پر توجہ ضروری ہے!

ا۔ شفاعت کے کیا معنی میں ؟ لسان العرب میں مادہ شفع کے یہ معنی میں : ``الشَّ

افغ الطالب لغيره يتنفع به الى المطلوب '' ( طافع اسے کہتے ہیں جو دوسرے کے لئے کوئی چیز طلب کرے ) مفر دات راغب میں افغ الطالب لغیرہ پینی بیان کئے گئے ہیں : '' الثفاعة الانصام الیٰ آخر ناصراً له وسائلاً عنه '' ثفاعت ایک دوسرے کا ضم ہو نا اس محاظ لفظ شفع کے یہ معنی بیان کئے گئے ہیں : '' الثفاعة الانصام الیٰ آخر ناصراً له وسائلاً عنه '' ثفاعت ایک دوسرے کا ضم ہو نا اس محاظ سے کہ وہ اس کی مدد کرے او راس کی طرف ہے اس کی ضروریا ت کا طلبگار ہو ۔ مولائے کائنات نے اس سلیلے میں فرمایا : الشعیع ناح الطالب ثفاعت کرنے والا محتاج کے لئے اس کے پرکی مانند ہے جس کے مدد سے وہ متصد تک پہنچ گاا۔

۲۔ ہا ری بحث کا متصد وہ ثفاعت ہے جس کے ایک طرف خدا ہو یعنی ثفاعت کرنے والا بخالتی اور مخلوق کے درمیان واسطہ بند وہ مخلوق کے درمیان ثفاعت میرامتصد نہیں ہے دوسرے لنظوں میں یوں سمجھ لیں کہ قوی او رمضبوط شخص کا کمزور کے کنارے ہو نااور اس کی مدد کرنا تاکہ وہ کمال کی ممزل تک پہنچ سکے اور اولیاء خدا کا لوگوں کے واسطے ثفاعت کرنا، قانون کی بناء پر ہے نکہ تعلقات کی بناء پر اسی سے پتہ چلتا ہے کہ شفاعت اور پارٹی بازی میں فرق ہے ۔ اثبات ثفاعت ۳۔ شفاعت مذہب شیعہ کی ضروریات میں سے ہے اور اس پربہت سی آیات ور روایات دلا لت کرتی میں ﴿ وَلاَ تَنْفُعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلاَّ لِمَنَ اَذِن لَهُ الرَّ مَمْنُ وَ لَا تَنْفُعُ الشَّفَاعَةُ اللَّهَ عَدُّهُ إِلاَّ مَنَ اَذِن لَهُ الرَّ مَمْنُ وَ لَا تَنْفُعُ الشَّفَاعَةُ اللَّهَ عَدُّهُ اللَّهُ عَدُّهُ اللَّهُ عَدُّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدُّهُ اللَّهُ عَدُّهُ اللَّهُ عَدُّ اللَّهُ عَدُّ اللَّهُ اللَّهُ عَدُّ اللَّهُ عَدُّ اللَّهُ عَدُّ اللَّهُ اللَّهُ عَدُّ اللَّهُ عَدُّ اللَّهُ اللَّهُ عَدُّ اللَّهُ عَدُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدُّ اللَّهُ عَدُّ اللَّهُ عَدُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدُّ اللَّهُ عَدُ اللَّهُ عَدُ اللَّهُ اللَّلُهُ اللَّهُ الل

إ نهج البلاغم حكمت ٤٣

سوره سباء, ۲۳

رُضَىٰ لَا قُولا) اس دن کی کی سفارش کام نہیں آئے گی موائے ان کے جنہیں خدا نے نوداجازت دی ہے ہواور وہ ان کی بات

الم اللہ اللہ اللہ ہوں کہ بالہ ہوں کہ بالہ ہوں کہ بالہ ہوں کہ بغیر مفاعت کرنے والانہیں ہے ' ) (مَن ذَا اللّہ ي يَشْعُ عَدْه و اللّه ي بِنْ اللّه بارْ الله بارگا ہ میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سے ؟ (وَلا يَشْعُون إَلَ اللّهِ اللّه بَارُ اللّه بِي اللّه وَمِيں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سے ؟ (وَلا يَشْعُون إَلَ اللّهِ اللّه اللّه بِي اور وَر شقے کی کی سفارش بھی نہیں کر سکتے گریے کہ خدا اس کو پرند کرے " ان ندکورہ تام آیتوں میں کہ جن میں شفاعت کے لئے خدا کی رصنایت اور اجازت شرط ہے یہ تام کی تام آیتیں شفاعت کو ثابت کرتی میں اور واضح ہے کہ پینمبر اگر م اور دوسرے مصومین کا شفاعت کرنا خدا کی اجازت ہم کہ اللہ اللہ بار کہ ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ہوں میں میں شفاعت کا انگا رکیوں کیا گیا ہے ؟ بیسے سورہ مدثر کی آیت ۲۸۸ ( فَا شَفُحُمُ فَعَامُ وَاللّه فَعِین ) تو انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش بھی کوئی فائدہ نہ پہنچائے گی (وَاثَقُوا بِوَا جَرِی نُفَنِ عَن نُفْسِ شَیْا وَلا ایُسَلُ فَعِین ) تو انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش بھی کوئی فائدہ نہ پہنچائے گی (وَاثَقُوا بِوَا جَرِی نُفْسِ مَنِ وَلا اِیْسَلُ فَعِین عَدلَ وَلا اَجْمَ بِنْ مُولِ نَامَ وَسَد لِیا جائے گا اور کمی کی سفارش قبول نہ ہوگی نہ کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ کمی کہ مدل نے گی ہوگی نہ معاوضہ لیا جائے گا اور نہ کمی کی مدد کی جائے گی ہے۔

جواب: پہلی آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جنوں نے ناز اور خدا کی راہ میں کھا نا کھلانے کو چھوڑ دیا اور قیامت کو جھٹلا تے میں، آیت میں ارشاد ہے کہ ان لوگوں کے لئے شفاعت کو ٹی فائدہ نہیں پہنچائے گی اس میں بھی ضمنی طور پر شفاعت کا ہونا ثابت ہے یعنی پتہ چپتا ہے کہ قیامت میں شفاعت ہے ہر چند کہ بعض لوگوں کے لئے نہیں ہے ۔ اور دوسری آیت کے بیاق وہاق است ہے پتہ چپتا ہے کہ قیامت میں شفاعت ہے ہر چند کہ بعض لوگوں کے لئے نہیں ہے ۔ اور دوسری آیت کے بیاق وہاق صے پتہ چپتا ہے کہ یہ فور پر شفاعت کی نفی نہیں کر رہی ہے اس کے علاوہ اس کے متا ہے کی آیتیں اور متواتر روایات اور اجاع است سے شفاعت کیایا جانا ثابت ہوتا ہے ۔

سوره طیر ۹،۱۰

<sup>ٔ</sup> سورہ یونس, ۳ ۱

۳ سوره بقرمه ۲۵۵

<sup>&#</sup>x27; سورہانبیاء ،۲۸ ° سورہ بقرہ آیۃ ۴۸

موال: بعض آیتوں میں ثفاعت کو کیوں فقط خدا سے مخصوص کر دیا ہے؟ جیسے (ما کئم من دُونِهِ مِن وَلِیَّ وَلَا شَفِیعِ) اور تمهارے لئے اس کے علاوہ کوئی سرپرست یا سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ ا ( قُلْ لِلّٰہ الشَّاعَةُ جَمِیعاً ) کہہ دیجئے کہ ثفاعت کا تا م تر اختیار اللّٰہ کے ماقعوں میں ہے ا۔ جواب: واضح رہے کہ بالذات اور متقل طور پر ثفاعت فقط خدا سے مخصوص ہے او ردوسروں کا خدا کی اجازت سے شفاعت کرنا یہ منا فی نہیں ہے ان مذکورہ آیتوں کے مطابق کہ جن میں ثفاعت کوخدا کی اجازت کے ساتھ جانا ہے اس سے نتیجہ یہ نکاتا ہے کہ بعض شرائط کے تحت دوسروں کے لئے بھی ثفاعت ثابت ہے۔

#### فليفة ثفاعيت

ثفاعت ایک اہم تربیتی مئلہ ہے جو مختلف جتوں سے مثبت آثار کا عامل اور زندگی ساز ہے ۔ ا۔ اولیاء خدا او رثفاعت کئے جانے والے لوگوں کے درمیان مغوی رابطہ واضح سی بات ہے جو قیامت کے خوف سے مضطرب اور بے چین ہوا ہے کے لئے ائمہ اور پیغمبر اسلام سے ثفاعت کی امید اس بات کا باعث بنے گی کہ وہ کسی طرح ان حضرات سے تعلقات بحال رکھے ۔ اور جوان کی مرضی ہوا سے انجام دے اور جوان کی ناراصگی کا سبب ہواس سے پر ہیز کرے کیونکہ ثفاعت کے معنی سے یہ بات سمجے میں آتی ہے کہ شفاعت کے معنی سے یہ بات سمجے میں آتی ہے گذشاعت کرنے والے اور شفاعت پانے والے کے درمیان معنوی رابطہ ہونا ضروری ہے ۔

۲۔ شرائط ثفاعت کا حاصل کرنا وہ آیت اور احادیث جو ہیلے ذکر کی گئیں ان میں ثفاعت کے لئے بہت ہی شرطیں قرار دی گئی میں یہ بات منم ہے کہ جو ثفاعت کی امید میں اور اس کے اتفار میں ہے وہ کوشش کرے گا کہ یہ شرطیں اپنے اندر پیدا کرے سب سے اہم ان میں خدا کی مرضی حاصل کرنا ہے یعنی لازم ہے ایسا کام انجام دے جوخدا کو مطلوب ہوا ور جو ثفاعت سے محرومیت کا باعث بنے اسے چھوڑ دے ۔

سوره سجده آية ۴

سوره زمد آنة ۴۴

۲.,

### ثفاعت کے بعض شرائط

الف) بنیا دی شرط ایان ہے جولوگ باایان نہیں میں یا صحیح عقیدہ نہیں رکھتے میں شفاعت ان کو شامل نہیں ہوگی ۔

ب) نماز چھوڑ نے والانہ ہویہاں تک کہ امام صادق کی روایت کے مطابق نماز کو ہکا بھی نہ مجھتا ہو ہے ج) زکات نہ دینے والوں میں سے نہ ہو ۔ د) جج چھوڑ نے والوں میں سے نہ ہو ۔ ھ) ظالم نہ ہو ( وَمَا لِلظّالَمِین مِن حَمِیم وَلاَ شَفِیع یُطَاع )کیوں کہ ظالموں کے لئے کوئی میربان دوست یا کوئی شفاعت فائدہ نہیں دے گی ، مورہ مدثر میں ارشاد ہوا ہے کچے چیزیں ایسی میں جو شفاعت سے انسان کو محروم کردیتی میں ۔ ا۔ نماز کی طرف دھیان نہ دینا ۔

۲۔ معاشرہ میں محروم لوگوں کی طرف توجہ نہ کرنا ۔

٣ \_ باطل امور میں لگ جانا \_

سم قیامت سے انکا رکرنا یہ تمام چیزیں سبب بنتی میں کہ وہ انسان جو ثفاعت کا خواہاں ہے اپنے اعال میں نظر ثانی کرے اپنے آئندہ کے اعال میں سدھار لائے لہٰذا ثفاعت زندگی ساز اور مثبت آثار کا حامل ہے اور ایک اہم تربیتی مئلہ ہے ا

والحُدُ لللهِ ربِّ العالمين

Presented by: https://jafrilibrary.com/

۲.۱

سوالات

ا۔ ثفاعت کے کہتے میں اور ثفاعت کرنے والے کون میں ؟

۲۔ شفاعت کے زندگی ساز اور مثبت آثار بیان کریں ؟

۳ ۔ ثفاعت کے شرائط بیان کریں ؟

7.7

#### منابع وماخذ

ا\_قرآن ٢\_نهج البلاغه ۳\_ توحید صدوق ۴ ـ تفيرپيام قرآن ۵ \_ بجارا لانوار ......محد باقر مجلسي ٦ ـ تفسير نورا لثقلين ........ کويزې ٢ ـ تفسير نورا لثقلين ..... ۸ ـ تفسير الميزان ...... طباطبائي ١٠ ا صول كا في .....محد بن يعقوبي كليني اا ـ المراجعات ....... مرحوم سيد شرف الدين عاملي ١٢ ـ الغدير .....مرحوم علامه اميني

١٣- اثبات الحداة .....مرحوم حرعاملي

| ١٢/ ـ كلم الطيبمرحوم طيب اصفها في                              |
|----------------------------------------------------------------|
| ۱۵ ـ غایة المراممرحوم علامه بحرانی                             |
| ۱۶_غررو دررمرحوم آمدی                                          |
| ٧١ ـ منتھی الامالمر توم محدث قمی                               |
| ١٨ ـ بررسي مسائل كلي امامت                                     |
| 19_ تسليةالفوا دمرحوم شبتر                                     |
| ۲۰_سلسله بخصای اعتقادیآیة اللّه مکارم ثیرازی                   |
| ٢١_سلسله بشھاى اعتقادىآية الله سجانى                           |
| ۲۲_سلسله بخصای اعتقادیآیة الله استادی                          |
| ۲۳ ـ سلسله بخصای اعتقادیجتا لاسلام والمسلمین محمدی ری شهری     |
| ۴ ۲ _ درسهای از قرآن حجتالاسلام والمسلمین قرآتی                |
| ۵ ۲،ستی بخش ور ببسران راستینتنین شهید هاشمی نژا د              |
| ٢٦ _ گمشده ثا ثا الله يزدى                                     |
| ۲۷_اصول عقائد رااینگونه تدریس کنیمآقایان (آشتیانی _امامی _حنی( |

Presented by: https://jafrilibrary.com/

۲.۴

| ۲۸ ـ خدا ثناسی در کلاس درسا تنا و هریسی |
|-----------------------------------------|
| ٢٩_معاد فلنفي فلنفي                     |
| ٣٠_معادجة لاسلام والمتلمين سلطاني       |